المهياب

برحقتهوم

سيدالوالاعلىموروي

اسلامک میلیکمیستر دیرائیویث، کمیستر دیرائیویث، کمیستر دیرائیویث، کمیستر ۱۳۰ ای میستندان به ۱۳۰ ای میستندان ب

#### (جمله حقوق محق ناشر محفوظ ہیں)

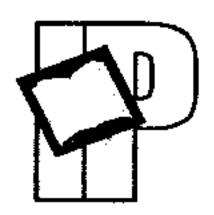

نام كتاب: مستقبيمات سوم

تصنف: سيدابوالاعلى مودوديٌّ

اشاعت: المريش

ار تا ۱۸ له بارچ ۱۹۹۸ء

19\_ اگست ۲۰۰۰ء

انتمام: پروفیسر محمدامین جاوید (میجنگ ڈائریکٹر) ناشر: اسلامک پہلیجیشنز (پرائیویٹ) کمیٹٹر

سوارای شاه عالم مار کیث 'لا مور (یا کستان)

فون: 7664504-7669546 فيكس: 7658674

منصوره ملتان رود 'لا مور \_ فون نمبر : 448022

10-چیر جی روژ 'اردوبازار 'لا بهور فون تمبر: 7248676 10- بی شنر ادبلازه 'کالج روژبالمقابل نیوار دوبازار 'راولینڈی

www.lslamicpak.com

مطبع: میٹروپر نٹرز' لا ہور

شوروم

قیمت اعلیٰ ایر بیش -/140 روپ

اکانومی ایریش -/110 روپ

## فهرست مضابين

غیبت کے مشکری مجت کا دکومرا رُن م دواہم مجث : -بلب اقل :- اسلام بس قانون سازی کے موددگند ۵ و-خلافت كے بيے قرشيت كى ثرط الم اسلام میں قانون سازی کا دائرہ عمل اوداکس میں اجتہاد کا مقسیام بب محمت على الاختيا رابوان يتين كي تشريح اسلام اور عدل احتماطی مشئدام بها د کے بارسے میں چندشہات ۲۰ بارب سوم : - احکام وقوانین اسلامی 🐪 ۱۰۱ اجتهاد اور اس کے تقاصفہ ۲۹ يتيم پونندكى وداشت كامشله ١٧٣ مثله امتباديس الغاظ اورروح كي حيثيت ١٣٠ ماکلی قوانین کیکستش کا سوالنا مادود امبکا جواب ۱۹۱۰ قانون سازی ، شوری ادراجاع ابل كتامي ذبير كى منت وحرمت ٢١٦ نظام اسلامی میں نزاعی امور انسان کے نبیادی صفوق كرفيصط كالميمج طست دليتر المهم مسلدمنا فت بي امام البطنيغة كامسكك ٢٦٩ منتت دمول بميثبتت ماخذفانون خروج کے بارسے ہیں مام ابوشیقہ کامسلک ۳۰۰ یامپ دوم : رحکمتِ دین الدامسس سکے ایمسول و تواعد ا ق<sub>وا</sub>مِ مغر*ب کا عبرت ناکس انج*ام ونیائے اسلام میں اسلام تخریکات ر **غیبت رک**ے *مشکویں ایک۔* دوٹوک بات

مُولِانا میردالوالا علیٰ مودودی صاحب کی ذاتِ گرامی کمی تعارف کی محتاج نہیں۔
علوم اسلامی بیں اب کوجو گہری بھیرت اورا علیٰ مقام حاصل ہے ،س کے تمام ہالی
علم۔ یواہ وہ مشرق بیں ہوں یا مغرب بیں ۔ معترف ہیں۔ معروف علی و دینی
مفقول ہیں اب کے دشخاتِ قلم کو بطور سند بیش کیا جاتا ہے ۔ اسلامی اسکام کوجد پواسلوب
میں المینان مجش دلا کی ساتھ بہش کرستے ہیں جو ملکہ اپ کوحاصل ہے اس کی عصر
عاضر میں نظیر نہیں ملتی ۔

اہم املامی احکا مات و مرائل کی تشریح و تومیح کے ملسلہ میں آپ نے جومنایان و مقالات تور فرائے ہے۔ ان کے دو قبو سے تفہیات معتداقل و دوم کے نام سے طبع ہو چکے ہیں۔ اب اسسی سلسلۂ معنا بین کا تمیسرا مجومہ تفہیات معتد موم کے نام سے پشی کیا جارہ اب اس معتد میں اسلام کے جند نہایت اہم امور و مسائل پرمغتل بحث کیا جارہ اب ۔ اس معتد میں اسلام کے جند نہایت اہم امور و مسائل پرمغتل بحث کی گئے ہے۔ ہیں امید ہے کہ اہل علم و محتقین معنزات کی گئے ہے۔ کہیں امید ہے کہ اہل علم و محتقین معنزات کی گئے ہے۔ کہیں امید ہے کہ اہل علم و محتقین معنزات کی گئے ہے۔ کہیں امید ہے کہ اہل علم و محتقین معنزات کی گئے۔

برتجوع معتقف مخترم کی نظربندی کی وجرست ان کی غیرموجودگی میں نظر تا نی کے بیرموجودگی میں نظر تا نی کے بیرموجودگی میں نظر تا نی کے بنیرمرتمب کیا گیا ہے۔ اس سیسے اگراس میں کہیں کوئی نقف نظرائے تو اس کوئانٹر کی جودیوں برجمول کیا جائے۔

میخنگ دانرکٹر اسلامکس بیلیکیشنز لمبشط دلاہور لابور- ۲۲ رمبادی الاول میمسیام مطابق ۲۹ رمستمبر میمه

### باب أول

إسلام بن فالوان سازی کے حکرم و و مانخد اسلام من نون سازی کا دائر عمل اوراس بس اجتها د کامنام مسكدا جنبادك بالسي بس چدشبهات اختهاداوراس كمكة نفاسف مسلماخها دبن الفاظ اوررُوح كي حيثيت فانون سازی ، شوری اور اجماع نظام إسلامي بين نزاعي امور سكة فيصيك كالمحمح طرلقيه سنعت رسول مهجيتبيت مانخذقانون

# إسلام من فالون سازي كادائره عمل

### اور اس میں اجتہاد کامتفام

دی وه مقالیسیے جس مغزری منھے کومعنعت نے بین الاتوامی مجس مذاکرہ کے اجلاس لاہوریس بڑیعا نقا)

اسلام میں قانون سازی کا دائرہ عمل کیاہے اور اس میں اجتہا رکا کیا مقام ہے ،اس کو سمجنے کے سفے نئرور کی ہے کہ پہلے دو باتیں داضح طور پر ہماری تکاہ میں رہیں۔ مرکم میں بال

 ، اوراس کے مقابلے میں اپنی نود مختاری سے دسست بردار ہوجا سنے کا نام دہ اسلام (Surrender) رکھتا ہے ، اورصا دی صاحت ، لفاظ بیں انسان سکے اس حق کا انکارکر اسسے کہ جی معاظ ست دا وراس کے رسول سنے کردیا جو الن میں وہ نووداینی داست سے معسل کرسے ۔

رَمَا وَنَ جِنُومِنٍ وَهُومُومِنَةٍ إِذَا فَعَلَى اللّٰهُ وَرَسُولُكُ آَمَدُا آَئُ يَكُونَ لَكُ مُ اللّٰهُ وَرَسُولُكُ آَمَدُا آَئُ يَكُونَ لَكُ مُ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

م کسی تومن مرد با تورت کورش نهیں ہے کہ جب الندا دراس کا دس ایک افیصل کوئے تومیرانہیں اینے اس معاطری خود کو آن فیصلہ کرنے کا اختیا رہائی رہ جاستے اور جس نے افتادالاس کے رسول کی نافرانی کی وہ کھی کھی گراہ برگیا ۔" سکے رسول کی نافرانی کی وہ کھی کھی گراہ برگیا ۔" محد سے معرب میں

وفألون سازي كادائرة عمل

بادی النظری ایک ای بنیادی منیق و سکوس کریدگان کرسکتاب که اسس مورت بین فرایک است بین است بین است بین است بین است بین است بین است کی مرسے سے کوئی گنجاتش بی بہیں ہے ۔ اور مسلانوں کا کام اس کے سوا بی بہیں ہے ۔ اور مسلانوں کا کام اس کے سوا کی دنہیں کہ بین کر بین بین امرواقعہ کی بیروی کریں۔ نیکن امرواقعہ بیس کہ اسلام انسان تالون سازی کی نطعی نفی نہیں کرتا جگر است خدائی قانون کی جالاری سے مدود کرتا ہے ۔ اس بالاتر قانون سکے تحت ، اور اس کے تائم سکتے ہوئے مدولے اندر انسانی قانون سازی کا وائر ہ علی کیا ہے ، اس کویس بہال محتقہ الفاظ بیس بیان اندر انسانی قانون سازی کا وائر ہ علی کیا ہے ، اس کویس بہال محتقہ الفاظ بیس بیان

تعمیر استام این نیزندگی کے معاطات بیں سے ایک نسم کے معاطات وہیں اسے ایک نسم کے معاطات وہیں کوئی خاص کا در تعلی حکم دیا ہے ، یا کوئی خاص قاعدہ مغرر کردیا ہے ۔ اس طرح کے معاطات میں کوئی خاص قاعدہ مغرر کردیا ہے ۔ اس طرح کے معاطات میں کوئی خانون سازادارہ ، نٹر بعیت کے دیئے ہوئے کسریا اس کے مغرد کئے ہوئے موسے تاعد سے دہیں ہیں گدان میں فانون سازی کے تاعد سے کوئی مجالی کارہے ہی نہیں اس کے معنی یہ نہیں ہیں گدان میں فانون سازی کے لئے کوئی مجالی کارہے ہی نہیں ۔ انسانی فانون سازی کا دائرہ عمل ان معاطات میں یہ

ہے کہ سب سے پہلے بھیک بھیک معلوم کیاجائے کہ کم فی الواقع ہے کیا ہ ہجراس کا منشا اور معہوم متعین کیاجائے اور پہنیت کیاجائے کرین کم کن حافات الدواقعات سے سنے اسے ہوئے گئی کی مرد ہیں اور مجبل کام کے سلے ہے۔ بچرم ملا بیٹی ہوئی ہیں ہے والے مسائل پر ان کے اضطبان کی مرد ہیں اور مجبل کام کی جزئی تفعید لاست سطے کی جائیں ، اور ان سب امور کے ساختہ یہ جمشعق کیا جائے کہ است نا و دافعات ہیں ان احکام وقوا عدست ہمدے کہ کم کے انسان کی انسان کہاں کی حدث کی کھنی انسان کہاں کی حدث کی کمنی انسان کہاں کی حدث کی کمنی انسان کہاں کی حدث کی کمنی انسان کہاں کی حدث کی کا کہاں کی حدث کی انسان کے انسان کی حدث کی کا کہاں کی حدث کی کا کہاں کی حدث کی کا کہاں کی حدث کی کہاں کی حدث کی کہاں کی حدث کی کا کہاں کی حدث کی کہاں کی حدث کی کا کی حدث کی کا کہاں کی حدث کی کا کی حدث کی کا کہاں کی حدث کی اور انسان کی حدث کی کا کہاں کی حدث ک

قیاس اداس تا مان سے معاطات وہ بیں بن کے بارسے بیں تر بعبت نے کوئی کا مہنی اسے بہت اور کا کا کا سے معقد معاطات کے متعلق وہ ایک کا دیتے ہیں۔ اس دائر سے بی قانون سازی کاعمل اس طرح ہوگا کہ احکام کی ملتوں کو تفییک تمییک سمھ کہ دائر سے بین قانون سازی کاعمل اس طرح ہوگا کہ احکام کی ملتوں کو تفییک تمییک سمھ کو ان نام معاطات بیں ان کوجاری کیا جائے گاجی ہیں وہ ملتیں فی الواقع بائی جاتی ہوں الدران تمام معاطات کو ان سے مسئنٹنی تھی رابا جائے گاجی میں ورمقعیقات وہ ملتیں نہ الدران تمام معاطات کو ان سے مسئنٹنی تھی رابا جائے گاجی میں ورمقعیقات وہ ملتیں نہ الدران تمام معاطات کو ان سے مسئنٹنی تھی رابا جائے گاجی میں ورمقعیقات وہ ملتیں نہ الدران تمام معاطات کو ان سے مسئنٹنی تھی ہوا با جائے گاجی میں ورمقعیقات وہ ملتیں نہ الدران تمام معاطات کو ان سے مسئنٹنی تھی ہوا با جائے گاجی میں ورمقعیقات وہ ملتی ہوں۔

استباط ایک ادر نم ان معاطات کی ہے جن بیں شریعت نے متعین احکام نہیں استباط ایک کچھ جاسے اصول دیسے ہیں۔ باشارے کا یمغشانی مرکباہ ہے کہ کیا چیز ایست بدہ ہے جسے مٹانا مطلوب بیت اور کیا چیز نالپندیدہ ہے جسے مٹانا مطلوب بیت اور کیا چیز نالپندیدہ ہے جسے مٹانا مطلوب بیت در اور کیا چیز نالپندیدہ ہے جسے مٹانا مطلوب کوال سہت کہ تمریعت کے ان اصولوں کوال شارع کے اس منشا رکس محاج ستے ، اور عملی مسائل ہیں ایسے قوابین بناستے جاتیں جو ان اصولوں پر مدبنی ہوں اور شارع کے منشا کو اور اگریتے ہموں۔

اراواندهانون ری کاوار و کسیم ان کے علاوہ ایک بہت برق مم ان معاملات کی ہے۔ نہ براہ و است بالکن خام ق کی ہورے یا کی ہے۔ نہ براہ واست ان کے متعنی کوئی حکم دیتی ہے اور نہ ان سے مِق بطق معاملات ہی سے نہ براہ واست ان کے متعنی کوئی حکم دیتی ہے اور نہ ان سے مِق بطق معاملات ہی سے نتیاس کی تیاس کے دیا ہوشی میں متیاس کے دیا ہوشی خود این واست کے دلیل سے کہ حاکم اعلی ان میں انسان کوخود اینی واست سے نیعمل کھرنے نے مورد این واست کے دلیل سے کہ حاکم اعلی ان میں انسان کوخود اینی واست سے نیعمل کھرنے

کائن دسے دہاہیے۔ اس معدّان ہیں اُزادانہ قانون سازی کی جاسکتی ہیں۔ گریہ قانون اُزی ایسی ہونی چاہیے جواسلام کی رورح ادراس کے اصولِ عامتہ سے مطابقت رکھتی ہو ہمس کا مزاج اسلام کے مجرحی مزاج سے مختلفت مذہرہ جواسلامی زِندگی کے نظام ہیں تھیک ٹھیک نصب ہوسکتی ہو۔

إجتهاد

"افرن سازی کایرساراعل، جواسلام کے قافرنی نظام کو متحرک بنا آبا ور زبانے کے بدلتے ہوئے مالات کے ساتھ ساتھ اس کونشو و فرادیتا چلاجا تا ہے ، ایک فاص ملخ تحقیق اور عقلی کا دش ہی کے دریعے سے انجام پاسکت ہے ، ادراسی کا نام اسلامی اصطلاح بیں ابتہا و اور عنی کا دش ہی کے دریعے سے انجام پاسکت ہے ، ادراسی کا نام اسلامی اصطلاح بی انتہا کی کوشش کہ ایک مسئلہ زیر بہت بیل اصطلاع اس سے مراو ہے ، یہ معلوم کرنے کی انتہا کی کوشش کہ ایک مسئلہ زیر بہت بیل اسلامی مسئلہ زیر بہت بیل اسلامی مسئلہ زیر بہت بیل اسلامی ما قرق کی فرصیت سے واقعت ہو اس معنی میں میں بیس بوسکت ہیں۔ واقعت ہو اس معنی میں میں بیس بوسکت کہ اس مانون موالی والی توالی اور انتہا ہو کی کوئی کئی گئی گئی تش میں میں میں کہ اور انتہا ہو کہ بیل کا دور اس مالی قانون میں میں کہ بیل میں اور اسلامی کا دور اس میں کہ کا دور میں ہیں وہ استعمال رائے کی اثرادی دیتا ہے ۔ اس سے بے نیاز ہو کہ جو اجتہا دکیا میا ہے دور مد اسلامی اجتہا و سیام کے فافر نی فظام میں اس کے لئے کوئی جگر ہے۔ اس سے بے نیاز ہو کہ جو اجتہا دکیا میا ہے دور مد اسلامی اجتہا و سیام کے فافر نی فظام میں اس کے لئے کوئی جگر ہے۔ اس سے بے نیاز ہو کہ جو اجتہا دکیا میا ہے دور مد اسلامی اجتہا و سیام کے فافر نی فظام میں اس کے لئے کوئی جگر ہے۔ اسلامی اجتہا و سیام کے فافر نی فظام میں اس کے لئے کوئی جگر ہے۔ اسلامی اجتہا و سیام کی فرائدی دیا ہو کہ خوالی نام میں اس کے لئے کوئی جگر ہے۔ اسلامی اجتہا و سیام کے فافر نی فظام میں اس کے لئے کوئی جگر ہے۔

احبتها و کے سے صنروری اوصافت ۔
اجبتها دکامقعد حج نگر فیرائی قانون سے بدلنا نہیں بکہاس کو تھیک اجبتها دکامقعد حج نگر فیرائی قانون سے بدلنا نہیں بکہاس کو تھیک محمینا اور اس کی رہنا تی بیں اسلام سے قانونی نظام کو زمانے کی رفنا درکے ماتھ مساتھ متحرک کرناسے ،اس سلتے کوئی محسن مندا نداجتہا داس کے بغیر نہیں ہوسکتا کہ ہما دسے قانون سازوں ہیں حسب ذیل اوصاف موجود ہوں ۔

دای شریعیت الملی برایان ، اس کے برحق ہونے کا بقین ،اس کے اتباع کانخلصانہ

اداده ۱ اسسے آزاد بوسنے کی خواہش کا معدوم ہونا اور مقاصد ، اصول اوراتوار (Values) کہی دومرسے ماخذینسے لیف کے بجائے صوب خواکی نتریعیت سے لینا۔

رم) عربی نبان اوراس کے قراعدادرادیہ جھی داتغیبت، کیونکہ قرائ اسی دبان
یں نازل ہواہے اورسنست کومعوم کرنے کے درائع بھی اسی زبان ہیں ہیں۔

(م) خران ادرسنست کا علم میں سے ادبی ندھوت جزدی احکام اوران کے مواقع سے واقعت ہو، بکر نثر بعیت کے کلیات اوراس کے مقاصد کو بھی طرح مجھ سلے۔ اس کو ایک طرف یہ معدم ہو باچا ہیئے کہ النانی زندگی کی اصلاح کے سئے تم تعیت کی جموع کا کیا مقام کی اسید اور ودمری طرف یہ جانا چاہیے کہ اس مجدعی اسیم میں زندگی کے ہرشید کا کیا مقام میں اس کے بیش نظر سے بہ ختر بعیت اس کی میش کی خطوط ہر کرنا چاہتی ہے۔ اور اس کے بیش نظر سے بھر اسے میں نزدگی کے مرسم اس کے بیش نظر سے بھر اسے میں نزدگی کی اس کے بیش نظر میں اس کے بیش نظر میں اس کے بیش نظر کرنا چاہتی ہے۔ اور اس نظر نوی میں۔ دو مرس سے افاظ ہیں اجتہاد کے سلے قرائ وسنست کا دوملم ودکا دسے جو مغیر تمربیات تک دوملم ودکا دسے جو مغیر تمربیات تک بہنی ہو۔

(۱۲) بیجید مجتبد بن امت کے کام سے واقعبت ، جس کی نزورت مرف اجتباد کی ترتیب بی کے ایک نہیں سے بکر تا اونی ارتفاء کے تسلسل (Continuity) کی ترتیب بی کے ایک نہیں سے بکر تا اونی ارتفاء کے تسلسل (Continuity) کے سائے بھی سے ۔ اجتہاد کا مفصد بہرحال یہ نہیں سیے اور نہیں مونا چا ہیے کے مہرل جھیل سے سے تعمیر تمروع سے تعمیر تمروع سے تعمیر تمروع کے سال کی جھوٹری ہوئی تغمیر تمروع کے اساد اس کی حیوثری ہوئی تغمیر تمروع کے اساد اس کی جھوٹری ہوئی تغمیر تمروع کے اساد کی سے تعمیر تمروع کے سے تعمیر تمروع کی سے تعمیر تمروع کے سے تعمیر تمروع کے سے تعمیر تمروع کے سے تعمیر تمروع کی تعمیر تعمیر تعمیر تعمیر تمروع کی سے تعمیر تعمیر

ده) عمل زندگی سکے ممالات دمسائل سند واقعیست کیونکرانہی پریشرلعیت احکام اور ام دل دفراعدکومنطبق کرنامطلوب سند -

(۱) اسلامی معبارافٹا ت کے لی ظرسے عمدہ میرت وکردار کیونکراس کے بغیریسی کے اخبریسی کے اخبریسی کے اخبریسی کے اخبراس کے بغیریسی کے اخبرار کا درندائس قانون کے سفتے توام میں کوئی جذبۂ احترام پیلا ہوسکتا اورندائس قانون کے سفتے توام میں کوئی جذبۂ احترام پیلا ہوسکتا ہے۔ ہوسکتا ہے۔ جوغیرصالے نوگوں کے اجنہا دستے بنا ہو۔

ان ادمیامت سے بیان سے مفصود پر نہیں سبے کہ ہراج بہاد کرسف واسے کو پہلے پر نہز پیش کرنا چاہیں کہ اس ہیں برادمیا مت موجود ہیں بکہ اس سے مقصود پرظام کرنے اسپے کا جنہا و کے ذریعے سے اسلامی قانون کانشود نمااگر سیحے خطوط پر ہوسکتا ہے۔ تومرون اسی صورت میں جب کہ قانونی تغییم و ترمیت کا نظام ایسے اوصاف کے اہل علم نیار کرہے۔

اس مجب کہ قانونی تغییم و ترمیت کا نظام ایسے اوصاف کے اہل علم نیار کرہے۔

اکے بغیر جو قانون سازی کی جاستے گی وہ نداسلامی قانون کے نظام ہیں جذرب ہوسے کے گی اور ندمسلم سوساتشی اس کوایک نوشکو ارغذ اکی طرح مہنم کرسکے گی۔

اجنها وكالمجح طريقير

اجتهادا دراس كى بنام بربجست والى قانون سازى كيمنبول بوسف كالخعدارس طرح اس باست پرسپے کراجتہا دگرسنے والوں ہیں اس کی اعبیسنت مبو ، اسی طرح اس امر ب<sub>ی</sub>ر بمى سب كريراجتها دميح طريع سب كياجات - عجبه دخواه تعبيرا حكام كرد بابرياتياس و اشنباط ، بهرطل است اسیف استعدلال کی نبیا دقرآن اورسنتسن ہی پررکھنی بیا بینیے ۔ بلکہ مبامات سمے وائرسے ہیں اُڑاوانہ قانون سازی کرستے ہوستے بھی اسے اس باست پردلیل لان چاسسے کر قرآن وسنت سے واقعی ملاں معاسلے بیں کوئی حکم یا ماعدہ مغرر نہیں کیا ہے اورن قیاس بی سے سلنے کوئی نبیاد فراہم کی سبے۔ پھرقراکن وسٹسنت سیے جواستدلال کیا جاستة وه لازما أن المليقول برمونا جاسبية جوابل علم بيمسلم بير - قرآن سه استدلال كرسف كے سلتے عزودى سبے كہ ايك أيست كے وہ معنی سے جا بيش جن سكے ہے تو بي زبان كى نغنت ، قوا مداورمعرومت استعالات بين گنجاتش بو ديو قرآن كى عبارت كے سياق دمباق سے ملکتے موسنے ہوں بجرامی مومنوع کے متعنق قرآن کے دومرسے بیا ناسندسے متناقف - نهرس ، اورجن کی تاییدسنست کی قولی ادر عمل نشریجاست سسے بھی ملتی ہو، یا کم از کم بیر کہ منتنت المعنول کے خلامت متر ہو سنتت سے امتدلال کرسنے بیں زبان اور اسس کے تواعداددسیاق دسیات کی رہا بہت کے ساتھ بیہجی عنردری سیے کہ جن روایاست سیے کہیں مستے ہیں سندانی جارہی ہودہ قواعد علم دوابہت کے لیا ظاسے معتبر ہوں ، اُس مومنوع سے متعلق دوسمری معتبرروایاست کو بمی نگاہ میں رکھا گیا ہو ، اورکسی ایک روایہت سے کوئی ایسانتیجہ ندنکال لیا گیا ہوہومستند درائع سے است شدہ سنست کے خلامت پڑتا ہم۔ ان امتیا طول کومحفظ در تکھے بغیرمن مانی تاویلاست سنسے جرابتہا دکیا جائے استے اگر رسیاسی

توت کے بل پر قانون کا مرتبر دسے بھی دیاجائے تو نرمسلانوں کا اجتماعی مغیر اس کو تبول کرست ہے۔ اور ندوہ ختینتا اسلائی نظام تا نون کا جزوبن سکت ہے۔ جرسیاسی فوت اسے تاخذ کرے گیا اس کے جنیج ہی اس کا قانون بھی رقدی کی ٹوکری میں جینیک دیا بور ہے گا۔

اجتہا وکو قانون کا مرتبر کیسے حاصل ہو قاسیے

کی اجتہا وکو قانون کا مرتبر ماصل ہونے کی متعدومور تیں اسلائی نظام تا نون میں با نی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ تنافل ما مامت کے اہل علم کا اس پر اجماع ہو۔

بائی جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ کشف میں باگروہ سکے اجتہا دکو تبولی عام ماصل ہوجائے اور وگف نور بخرواس کی ہیروی شروع کردیں ہیں طرح منظ نقہ صنفی ، شافعی ، ماکلی اور منبلی کو می فول کی بڑی بڑی بڑی ہی ۔ ایک بادیوں نے فانون کے طور پر مان بیا۔

کی بڑی بڑی ہوگی آباد ہوں نے قانون کے طور پر مان بیا۔

تنبسری برکہ کہ اجبا دکوکوئی مسلم حکومت اپنا قانون قرار دے ہے بعید مشلاً
عثما نی سلطنت یا بندونتان کی منل سلطنت سے نیقہ منفی کو اپنا قانون علی قرادیا تھا۔
چوعتی برکہ سیاست بیں ایک ادارہ دستوری ٹیریٹ قانون سازی کا تب زیم اوروہ
اجتہا درسے کو تی قانون بنائے ۔ ان مورتوں کے اسواجتے اجتہا دات مختلف اہل علم کریں ان
کا مرتبہ نتو سے سے زیادہ نہیں ہے ۔ دسبے قاغیوں کے نبھیلے، تو وہ ان خاص مقدمات بیں
تومنرودقانون کے طور پر ان فر ہونے ہیں جی میں دہ کسی مدالت نے کئے ہوں ، ادرانہیں
نوائز (Precedents) کی میشیت بھی صاصل ہوتی ہے ، کمی معموم عنوں
نوائز (Precedents) کی میشیت بھی صاصل ہوتی ہے ، کمی معموم عنوں
میں وہ تانوں نہیں ہوتے ہوئی کہ ضعف کے استامی نظام میں قانوں نہیں
قرار پاسے جو انہوں نے تامنی کی صیشیت سے سکتے تھے ۔ استامی نظام تانون میں تھنا تہ
مرار پاسے جو انہوں نے نامنی کی صیشیت سے سکتے تھے ۔ استامی نظام تانون میں تھنا تہ
مار باسے سوسے قانون (Judge Made Law) کا کوئی تقسور نہیں

د ترجان القرآن - جنوری مشھ 19 مر)

## الكيب منكر صريب اعتراضات وانكاجوا

(مندرجہ بالامقالہ ہربی الافرامی مجیس مذاکرہ سکے اجلاس میں ایک مسند کر صدیث سف اعدکر حند اعترامنامت بیش کے تقعے جن کا حسیب زیل جواب اسی مجیس مذاکرہ بیں مصنعت کی طوعت سے دیاگیا )

اسلام بین قانون میازی ادراجتهادیکے موضوع پرمیرسے مقابے کے سیسطیں جائے ہون کے سکتے ہیں ہیں پہل ان کا بواب زیادہ سے زیادہ اختصاد کے ساتھ دسینے کی کوشش کرد ل گار

پہلااعترامن اس پوزمیشن پرسیے جوفراک شکے ساتھ سنسٹن کودی گئی سیے ۔ اس کے جواب ہیں چند باتیں ہیں ترتیب واریوش کروں گا تا کہ مسکہ پوری طرح اکہے سامنے وامنے بوجاسئے۔

والبهال كمستران كاتعنى سبدوه اس معاسط بيس بالكل والمني سبد كر فحد مس المنذ

مبيه وملم حروث نامر برنهبيل تقصه بلكيض اكى طوات ستدمغ دسكة بهوست رم برما كم اورمعالم بمى ستقيمن كى بيروى واطاعدت مسلما نؤل برقازم فتى اورجن كى زندگى كوتمام الي ايران کے سلے مورنہ قرارویا گیا مقامیمهان مک عقل کا تعلق ہے ، وہ یہ مانے سے انگار کرتی ہے كم ابكسنبي صرحت فعدا كاكلام بيم حكرسنا وسين كى متذ كمس تونبي ميو ، الداس كے بعد و معن ابك عام أدى ده باست ربهان كميسلانول كانعن سبعدوه أغاز اسلام سعدان كم بالاتفاق مرزه سنعيس اورتهام ونيابيس مرصلى المتعليه وسلم كونونه واجبب الاتباع إورابي کے امرونہی کوواجیب الاطاعیت ماستے رسیسے ہیں ،حتی کدکو فی غیرمسلم عالم مجی اس مواقعی سنص انگارنہبی کمرسکتا کہ مسلما بؤں سفے مہیشہ انخفزمت کی یہی جیثیست ما فی سیمے اوراسی بنار براسلام کے فافر فی نظام میں سنست کو قرآن کے ساتھ دور را اخذ تا اون تسلیم کیا گیا ہے۔ اب ين منهن ما نناكد كرنى تنفوسنست ك اس ما فرنى مينيست كوكيست مين كرسكمة سير جبت ك ومعيامت معاصت يدندسكه كرفخاصى التوعليه وسلم حرصت بخا ومنتيا قرأن كى منزيك نبى شقے اوربه كام كرد سين سك سائفه ان كي حقيبت نبوت فتم موجاتي متى - يمراكروه ايسا والواس كرست بعى نواست تبانا بوج كريرم تمبروه أتخضرمت كوبطود نود وست رياست يا قراك فيصفوا کو بہی مرتبہ دیا ہیںے ؟ پہلی صورست ہیں اس سے قول کو اسلام سے کوئی واسط نہیں وہری مورت بي است فراك ست اسبة والوسه كا تبويت ميش كرنا بولكا

(۱۳) سنت کوبجائے خود ماخذ قالون تسیم کوسف کے بعد پرسوال پیدا میزام ہے کہ اس کے معلوم کرنے کا درید کیا ہے۔ بیں اس کے جواب ہیں عوض کروں گا کہ آرج ہونے چودہ سوسال گزرجانے کے بعد بہل مرتبہ م کواس مستقے سے سابقہ نہیں بیش آگیا ہے کہ فریر حور ہزار برس قبل جو نبوت مبعوث ہوئی عتی است کیا سنت مجوش عتی ۔ وو تاریخ حقیقت میں ناقابی انکار ہیں۔ ایک یہ کو قرآن کی تقییم اور قیم مسل اللہ علیہ وہم کی سنت برج معان رہ اسلام کے اکا زیس بہلے دن قائم ہوا مقادہ اس وقت سے آرج کم مسلسل زندہ ہے ، اوراس کے ترزیرہ ہے ، اوراس کے تمام دواس کا مرکب نے درہے ہیں۔ آج تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دارے اس می زندہ ہے ، اوراس کے تمام دواس میں ساری مذت ہیں۔ بھی کا مرکب تے رہے ہیں۔ آج تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دواس کے تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دارے اس میں میں ساری مذت ہیں تیں ہی کا مرکب تے رہے ہیں۔ آج تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دواس کے تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دواس کے تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دارے اس میں میں میں تا مردنیا کے مسلما نوں تمام دارے اس میں میں میں تا مردنیا کے مسلما نوں تمام دواس کے تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دواس کے تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دارے اس میں میں میں میں تاریخ تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دواس کو تمام کی تاریخ تمام دنیا کے مسلما نوں تمام دواس کو تعریب کو تاریخ تا

ب*ن عقامة اورطرزِ فكر ، اخلاق اورا قدار بعبا دات اورمعاطات ، نظر بُرُحیات اورطریق حبا* سك اعتبارسے بوگہری م اثلت یائی جاتی سیے ،جس ہیں اختلات کی بنسبست ہم امٹکی کاعنصر بهبت زباده موجردسهد ، بوان کونمام روست زبین پرمنتشر بوسلے کے باویجود ایک امنت بناستے رسکھنے کی ستہے بڑی بنیادی وجہہے ۔ یہی اس امرکا تھٹلا پڑا ٹیوسٹ سہے کہ اکسس معا تشریسے کوکسی ایک ہی سندّت پر قائم کیا گیا تھا اور وہ سندّت اِن طویل صدیوکی ووران بینسلسل جاری دہی ہے۔ برکوئی گھم شدہ چیز نہیں ہے بیسے تاش کرسنے کے سلے مہیس اندهیرسے بین منولنا پرطروع ہو۔ دوسری اریخی حقیقت ہجراتنی ہی روشن سہے ، ببرسے كرنبىصلى التذعليه وسلم كمے بعدست ہرزماستے ہیں مسلمان برمعنوم کویسنے کی بہم کومششش كرست دسهم بي كرسندت ابتركياسها وركميانتي چيزان سك نظام حيات بيركسي عجل طرسيق سند داخل بورس سبعه بيج تكدان سكه سفة سنست قانون كي حيثيست كمعتى على اسى بيدان كى عدالنوں بى فىيىد بونے تھ اوران كے گھروں سے كريكومتون كسد كے معاملات بيلف عقر ، اس من وه اس كي تعين بي سديروا الدلا بالي نهي بوسكة مف - اس تعين کے زرائع بھی اور اس سے ناتیے بھی بم کواسلام کی پہلی خلانت کے زبلنے سے اے کوائے تک نسلاً بعدنسل ميارت بيريط بير، اوربلا أنفطاع لبرنسل كاكياً بيوًا كام محفوظ سبير - التضيّقيّر ل كواكركوتي اليي طرح سجعرسف إورسنست كومعلوم كرسف سكرذراتع كابا فاعده على مطالع كرست تواست كمي ريشبراوي نهي بوسك كربيكوني البنجل معتسب مه ووجار بركياسي -(۷) بلاشپرسنست کی تعین اوراس مے تعین میں ہیں سے اختلافات ہوستے ہی اور ائندہ تھی ہوسکتے ہیں ۔ نیکن ایسے ہی اختلافات قران کے بہت احکام اور ارشادات کے معنى منعين كرين بين بحي موسئ بين إور بروسكة بين - اليس اختلافات الرقراك كوم ور دييف كے سلتے دليل نہيں بن سكتے توسندت كوھيوٹر دسينے كے سلتے انہيں كيسے دليل بناياجا سنتاسے ۔ یہ اصول بیہے بھی اناگیا ہے اور کرج بھی است ما شنے سے سوامیارہ نہیں ہے كدوشف كلى كسى تيرك عم فراك يا حكم سنست بوسف كا دعوى كرست و م اسين فول كى بيل وسے۔ اس کا قول جمروز فی ہوگا توامست سے اہل علم سے یا کم ان سے کسی بڑسے گروہ

سے اپناسکہ منواسے گا ، اور جوبات دلیل کے اعتبادسے سبے وزن ہوگی وہ ہمرحال نہ جل سکے گی ۔ بہرا کی منافعہ ہوائی ہ جل سکے گی ۔ بہری اصول ہے جس کی بنار پر دنیا کے منافعہ چھتوں ہیں کو ڈروں مسعالی ی ایک خرمیب نقبی پر فحبتے ہوستے ہیں اور ان کی بڑی بٹری ابدیوں سنے احکام قرانی کی کہی تفییرا ورسنین تا بنہ کے کہی مجوسے پر لینے اجتماعی نظام کو تائم کیا ہے ۔

دور العراض میر سد مقامے بر بر کیا گیا ہے کہ برے کا اختیار کسی منہیں ہے،
میرایہ نول کہ قرآن وسنست کے واضح اور قطی اٹکام میں تبدیل کا اختیار کسی کو نہیں ہے،
معرض کے نددیک میرسے اس قول سے متنا نفس ہے کہ استثنائی مالات، دوافعات بی
ان اٹکام سے ہدف کو کام کرنے کی گنجائش امد اس کے مواقع اجتہاد سے متعین کئے با
سکتے ہیں۔ بیں نہیں مجوسکا کہ اس میں کیا تناقش مسوس کیا گیا ہے اضطراد اور مجبوری کی
طالبت بیں عام تا عدے سے استثنا روینا کے بیرقانون میں ہوتا سہے۔ قرآن میں می
طالبت بیں عام تا عدے سے استثنا روینا کے بیرقانون میں ہوتا سے قباستے دہ امول تین
المیں خوشوں کی بہت سی مثالیس موجود ہیں، اوران مثنا نول سے فقہا مستے دہ امول تین
کم میں جو رفعہ متنا کی مداور اس کے مواقع متین کرنے میں موقود کی جانا جا ہیئے۔ تناقا

تبرابعراف ان سب دگر بریا گیاہے جنبوں نے یہاں اپنے مقالات بی اجتباء
کی کچھے تمراکھ بیان کی ہیں ہے تک کمیں می ان یں سے ایک بون اس لئے اس کا جواب
میرے ذمر عی ہے ۔ یں عرض کروں گا کہ براہ کرم ایک وفعہ بجران ترطوں پر ایک نگاہ
الی لیمی بو ہیں نے بیان کی ہیں اور بجر باسیے کہ آپ ان ہیں سے کمی ترطوکو ساقط کونا
جا آبوادروہ اس کے معدود کو قور نے کے نوابس مندمنہ ہوں ؟ یا یہ ترط کہ وہ قرآن و
جا آبوادروہ اس کے معدود کو قور نے کے نوابس مندمنہ ہوں ؟ یا یہ ترط کہ وہ قرآن و
مندت کی زبان ، یعنی عوبی سے وافقت ہوں ؟ یا یہ کہ انہوں نے قرآن دسنت کا کم انکم
اس مقدمت کی زبان ، یعنی عوبی سے وافقت ہوں ؟ یا یہ کہ انہوں نے تو کان دسنت کا کم انکم
اس مقدمت کی زبان ، یعنی عوبی سے وافقت ہوں ؟ یا یہ کہ وہ دنیا کے معاطمت اور مسائل سے
مجہدین سکے سکتے ہوستے کام برجی ان کی نظر ہو؟ یا یہ کہ وہ دنیا کے معاطمت اور مسائل سے
مجہدین سکے سکتے ہوستے کام برجی ان کی نظر ہو؟ یا یہ کہ وہ دنیا کے معاطمت اور مسائل سے
مہدین سکے سکتے ہوں ؟ یا یہ کہ وہ بدکر دار اور اسان می معیار اضلاق سے گرسے ہوستے نہوں ؟

ان پیرستصعبی شرط کوبھی اُسپے بغیرم زوری پھھتے ہوں اس کی نشان دی کر دیں ۔ بر کہنا کہ ساری اسلامی دنیا بیں دس بارہ آدمیوںستے زیادہ ایسے نہیں مل سکتے جران نزا کی پریسے انریتے ہوں ،میرسے نزدیک، دنیا بھر کے مسلانوں کے منعلی بہست ہی بُری راستے ہے غالبٌ ابحى كس بهارسي فالغول سنرجى بمركوا تناكرا بؤانهي سمجعاسي كديماليس بي س كرفرمسانون بین ان منفاست سکے انتخاص کی تعداد وس یا رہ سے زیا وہ نہ ہو۔ تا ہم آگر آسید اجتہا وکا دروازہ بركس دناكس سك سلت كھولنا جا ہي توشوق سے كھول ديجتے ، نيكن مجھے يہ تباسينے كہج اجتہاد بدکروار،سبے علم اورشننبرنیبن واخلاص کے لوگ کریں گے اسے مسلمان میاب کے سلق سے آپ کس طرح ا تروائیں گے ہ

(ترجان القرآن يجزرى مهيوار)

# مسلهمها في السيدس بندست بمات

(حوزى مشهدة كوبين الاقوامي مبس مذاكره ك اجلاس لابورمين دنيا كے منتقع بصوں ك المل كلم محزات التركيب بهرست مخف - ان اين مسلم ونويرسهم ، دونون شا ال تق مجلس غذاكمره كح انعقاد كمے دوران اوراس كے بعدية محترات باكستان كام محامرات كورسے برابر طقة رسير اوراكك ومرسد كفطاء نكاه اورطراق كاركوسمين مجعدن كاكششين ہونی دہیں۔اسی سلیسلہ میں ہمنت فیرطی مفکرین مستعند سے بھی طفتے کے سلتے و نشا نوفنا دفترس تشريف لانف سب رائ محزات بي ايك فامور خصيمت ولفراد کبنے میں (Wilfered Cantwell Smith) کی تھی۔ ان کے نام اوركام سيد بهائيد طك كالمكريزي والنطبقه يؤبي واقعت بيديدها وي سيهن على كم يوكالح بين اسانا مي ناريخ كري وفعيس تقد - اس كر بعدائيت سي كا بي ، کام ورسے والبسند ہوستے ۔ اب یہ کینا فراکی منہ وریونیوسٹی مکینگل (Mcgill) بیں شعبہ اسلامیات کے صدر ہیں۔ ذیل کا خطاسم تومیا حدیث کی صنعت سے ایکساہم المامنٹ کی یا دگارسیسے۔ اصل خطرانگریزی ہیں تھا یہاں اسکا ترجمہ بیش کیاجار ہے سمتهصاحب كانحط تشيم وأداب - يمعن أب كي ذرّه نوازي هي كرائي مجي يجيل مؤته تمرون

باریابی بخشا۔ آپ کی اس کرم نوازی کا بی ندولی سے شکر میا داکر تا ہموں بیں نے
اس باشنا ذرگفتگوسے بعرور استفادہ کیا۔ سبے زیادہ مجھے اس بات کی مترت
ہمری کہ مجھے آپ بنف نفیس طنے کی سعادت نصیب ہم کی۔ اور اس طرح
بیں آپ کے طرز نکر اور طرز استدلاں کا زیادہ قریب سے مطالعہ کرسکا۔ یہ فوائد
ایک کرنب پڑھے مسے مکمن سے اس ہذرک ما ما ہم رہے۔
ایک کرنب پڑھے مسے مکمن سے اس ہذرک ما ما مربوتے۔

ووران گفتگویں جونکہ آپ نے دعدہ فرمایا تفاکہ آپ مجھے اسلام اورس کے بارسے میں اپنی بیش کرد مقصر بیات کے سمجھنے میں رام ہمائی فرمائی گئے ،اس سنة مجعه جرآت بوتى ہے كراپ سے يہنائا باست كامطالبركروں - اكب كو تكليف نهوتواب براوكرم مجه اسيفاس مقاله كمه اردوا ورعربي تراجم بحيج دين جرائب في ملسيد مراكره بين مسائة اجتهادير بيش كيا تقارين اسس کے انگریزی ترجہ کا بنظرِغا تربمطالعہ کرچکاہوں یمب طریق سے آکھے قا نوپ البى كے معنی دمغہوم کا تعین كياسہہ اوراسلام كواسى قانون كے سلھے مرگوں بموسف كي حيثيب سيديش كياسيد وميرس نزديك بدا دالا ديزاورومكش ہے۔ ادراس سے بیں خاص طور پیرمتا ٹڑ مچرا ہوں - بیز کمترا تنا اہم ہے کہ ميرسدول بي اسب ندرتي طور بريخ اسش بيدا بو تي سب كري ان عربي اصطلاحات کو بورسے خورسے دیکھیوں جن ہیں اس کتہ کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہی حال مقالہ کے دومرسے اہم مقامات کاتھی ہیں۔ اگراپ سکے بإس اس مقاله كمه اردوا درعربی تراجم كی زاندكاپیای موجود موی توارسال ا فرمائين ماكه بين انهين مطالعة كرسكون.

اسسطین ایک دومراسوال می پیدا به واست - انگریزی ترجمه ین ایب نے قانون البی کے مانے ادراس کے مقابلے بین ابنی فودمنا دی سے دست بر دار بروجانے کا نام اسلام رکھاہے ۔ اس سے پشیری اسلام سے مرادمرت خدار کے حضورین مرنیازخم کر دینے کو لین تنا رنگراپ سکے

نزدیک بیردونوں ایک ہی ہی اوران میں کوئی تعارض نہیں \_ کوکیے میں میں نے بومفالدر مطاعفا أس مين كي في انهين دوالك الكب بيزون كي حيثيت بیش کیا تھا یچ نکہ میرسے مقامے کے اردواور عربی کے مترجین میرے نفطام نظرکواتھی طرح سمجھ دنرسکے ،اس سنتے ہیں سے ہو کمیھ یوض کیا سیے وہ حرف اگریزی مغاسے کی بناپر کہردا ہوں ممکن سبے یہ صراحست میری اس الجھ کی صاحت كروسي حب كانظهادين سنه أبيب سنعة المقامت سيك وقست كميا تقاراواس منمن می گذارش کی مقی کدم بری داست میں جاعیت اسلامی انسان سکے نعد آ سينعلق برتومبردسين كي بجائت صوب نذ تهيكے خارجی مظاہر مرزوردیتی ہے۔اس کا جوجواب اکیسنے دیا اُس نے مجھے سویجنے کے سلتے مواردیا سبيد اورغور وخوض برابها داسيت تاهم أسيست مطبوعه مقاله مي جروقعت انقيادكباسي أس سع بهريبي مستله بيدا بوناسي ركيامسلانو ل كي بن کی اصل *روح خدا سکے س*اتھ نعلق دھیکنا : اسلام ) سے زیادہ تمریعین سکے سائقدوالبتكي مين سيساء

ای سے پیراکی اور سک جمی سلطنا آہے۔ بین سلم قوم کے وہری خدم ہیں ہوں ہے اور سک جمی نوعیت ۔ بیرے خدو تکریک ہونے کو عیت ۔ بیرے خدو تکریک کا بیز نقرہ سن کرایک طرح کا ترقع پیدا ہوا کہ ایک سیح کے زریک خزریک خزریک گوشت کھا نا ایک ہم مول ہات سیے جس کی کوئی اہمیت نہیں ۔ بیں اکس کا مفہوم اچھی طرح سجھ نصر ہوں ۔ بیں ہم بیٹیت ایک عیسائی یہ اعتقاد رکھتا ہوں کو اس بارے بیں مختار کو گوشت کھا نا چا ہوں تو اس بارے بیں مختار کو گوشت کھا نا چا ہوں تو اس بارے بیں مختار ہوں ۔ اور کوئی جیزاس راہ بیں صائی نہیں ہے ۔ لیکن مجھے بقین ہے کہ اگر میں اس کو بطور سلمان میری اس ہوکت سے تکھیف ہوگی ۔ بیرا کہ دون تو آپ کو بطور سلمان میری اس ہوکت سے تکھیف ہوگی ۔ بیرا کہ دون تو آپ کو بطور سلمان میری اس ہوکت سے تکھیف ہوگی ۔ کیز کھرا کہ ان ان ان کی بیروی سبب پر دا جب نہیں ہو اگر ہے۔ کیا اللہ کے قانون کی بیروی سبب پر دا جب نہیں ہو اگر ہے۔ تا اللہ کے قانون کی بیروی سبب پر دا جب نہیں ہو اگر ہے۔

مرون سلمان ہی اسے پورسے طور پرشیم کرتے ہیں ساگر ہی جموع ہولوں نوا پ کومیرار فعل ناگوارگذرسے گا ۔ کیا کوئی اخلاقی منا لبطہ ایسیا بھی ہے ج سادسے انسانوں پرزا فذہ ترا سے ہے۔ اور اس کے ملاوہ کچھے امول وضوابط ابسے ہیں جن کی ہیروی صرف مسلمانوں پرالازم ہے ؟

بین سگرمی اور خراب بینے کا عادی بہیں۔ بہرے اس طرز عمل سے
میرے سلی دوست بڑے مسرور ہوتے ہیں کہ بیں اُن کے ندم ب کے
ان دواصولوں پر کاربند موں۔ اگر جہ بیں یہ کام خود اپنے ذاتی اعتقا دات کے
مطابق کرتا ہوں۔ بیں نے زندگی بھرنہ توکھی سگر میف کو چپڑوا ہے اور نہ
کھی خراب ہی ہے۔ بیں مصوس کرتا ہوں کہ بہترہ (اوراس بنا پرضوا کو
زیادہ لپندیدہ ہے کہ اُدمی خراب نہ پنے ۔ اور یہ بات ایک مسلیاں کے
سفتے اسی قدر جم سے عتبیٰ کہ ایک عیساتی ، ہندو یا دہر بیسکے گئے گرمسلی
سفتے اسی قدر جم سے عتبیٰ کہ ایک عیساتی ، ہندو یا دہر بیسکے گئے گرمسلی
کے معاطر ہیں ایک دو مراب ہو بھی ہے۔ ایک خرابی مشرابی مرم خمر کو بھی
نعل سے اپنی صحت کو تباہ کرتا ہے بلکہ وہ اپنے اندرایک جرم خمر کو بھی
یان ہے ۔ کیونکہ دہ خراب کی کرایک ایسی حکمت کا مزکب ہو اسے جس کو
وہ اپنے مقیدہ کی بنا پر حرام اس بھی کراہے۔ ایسی حکمت کا مزکب ہو اسے جس کو

اب مل طلب مستدیہ ہے ،کیا آپ حزات مجیشین مسلان اس بات سے زیادہ خوش نہوں گے اگریں یا ہیری طرح کے دو ہوسے فیرسلم شریعیت کے قانون کی بابندی کریں ج اگر جہ جمعے یہ اعتراف ہے کہ فیرسلم ہونے کی وجہ سے ہم اتباع تردیبت کی ساری ذمہ داریوں سے کہ حفہ عہدہ ہرا نہیں ہوسکتے یمکن ہے آپک اس بارسے ہیں جواب یہ ہو کہ ہیں بجیشیت میرانی عیب ایک سے بیش کردہ قوانین وضوابط کی ہیردی کروں ۔ ایکن آخر ایک بہند داور ایک محداس معاملہ میں کونسا طرزیمل اختیاد کرسے بھیا ایک منکو خدا ہو ایا ان دار ہے ، اس خدا ہر ایرا بیان الانے داسے فردسے بہتر (اور

اس دجرست خداکی نظریس زباده لیسند بده سندی بهی بر بددیا نست سے ؟ تجع بمزا انسوس سيركه بي سنداب كوسع جا تكليف دى - إورشا يد بیرسف آب کی مودن سنے اپنے حق سے زیادہ فائڈہ اٹھا یا ہے۔ گرمیں یہ جسادت صمص اسی سے کررہ ہم ں کہ بیں سنے اپنی مبادی ذندگی ال مساکل کے کیجے بڑھوندہے ۔ خصوصاً وہ مسائل جن کے حل ہوجاسنے سعے نوموں کے درمیان مسلح و اکنتی سکے امکانات بھیھ سکتے ہیں ۔

> أب كالخلص ١ ولفرد كبيث ولممتم

مصنفت كابواب

آب کی یا دفرانی کا پس بہست شکرگزارہوں ۔ اُب سے حسیب طلیب لینے مقالے كى يوبى اوراً دوكا بى ادسال كردة بيوى -اصل مقالدا دويس مكعا كيافتيوبى اور الكريزى ، (Versions) دونون اس مکه نوسیمه بین - ائب یونکه اردوسیمیت بین اس سانته بهتریبی بوگاکدائپ اردومنفلسلے ہی پراعتماد کویں -اس کے ساتھ میں وہ نوٹ بھی بھیج رہا ہوں ہج اسين مقلك بير تنقيد م س كيجواب بن بيس في كلوكيم بي بيش كيا بفا السلام اور شرمعیت کا باسمی تعلق۔

أتب سك ذمهى مين ميرس مقارك كود مكيم كرا اسلام اسك معنى كم منعلق جرسوال بيدا بخواسب اس کاجواب پرسے کہ اسلام کے معنی نوب شک خداکی اطاعدت ہی کے ہر مہر اس اطاعست کا لازمی تقاصنا پرسیے کہ خدا سکے قانون کی اطاعیت کے جسنتے ،کیونکہ خدا کو یا ننا اوراس کے قانون کو نیا ننا دونوں باہم متناقش Incompatibles) ، ہیں ہیں نے میں ترتیب سے اس مسئلے کوواقتے کیاسہے آپ اسی ترتیب سے اس پرخود کریں تو میح ہوزمشن الب کے سامنے واضح ہوسکے گی۔ ترتیب برسیے ،۔

دا) قرأن خداكومرون معبود بى نبس قرارديا بلكة نافو في ملكم (Bovereign

بمی قرار دیاہے۔

(۲) خداکی خداوندی کے بردونوں اوازم تفتورِ توجید کے کا ظامت ایسے فیرمنفک ہیں کہ ان میں سے عبس کا بھی انکارکیاجائے وہ اوزماخدا کا انکارسے۔

دم) اس مقیدسے کی دوسے خدا کے جس قانون کی اطاعت لازم آئی ہے اس سے مراد قو آئیں طبعی نہیں ہیں بلکہ وہ قانون سیے جوخدا اسینے دسولوں کے دریعہ سے ویتلہاور میں کامقعد ہمادی نکرون قلوا ورانفرادی واجتماعی زندگی ہیں ہما دسے روسیتے کو درسست کرزاسے۔

روان کار است اوراس تانون کے آباد کی اید ہے کہ انسان اس ہدایت اور اس تانون کے آگے مرسیم نم کم یں جوند اسف انجام کے درایعہ سے علافرائی ہے اوراس کے مقابلے ہیں اپنی نود مختاری سے درای ہوجائیں۔ اسی چیز کانام قرائ کی ذبان میں اسلام "ہے۔ (بالفاظ دیگر اگر کو تی تعمل کے کہ میں خدا کے آگے ہم نسلیم نم کرتا ہوں ، لیکن دہ خد اسے جیجے ہوئے ہوئے ہوئے اس کا مہن دہ خد اسکے جی ہوئے اسکام کے آگے (الفاظ دیگر اگر کو تی ہوئے اسکام کے آگے داران کے بہنچائے ہوئے اسکام کے آگے داران کے بہنچائے ہوئے اسکام کے آگے داران کے بہنچائے ہوئے اسکام میں اپنی خود مختاری کے دیوے سے دست بر دار ہو ، قو قرائ اس کو مسلم "قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہے ۔ اس کو مسلم "قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہے ۔ اس کو مسلم "قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔ اس کو مسلم "قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔ اس کو مسلم "قرار دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔ اس کو دمعوم ہوجائے گا۔ اس کو مسلم اسکام کے مسلم کو مسلم ک

(Does the Leart of a Muslim's faith not lie in his relation (Submission, Islam) to God rather than to his relation to the Shariah)

یه سوال در هنبقت پیدانهی م و نا، است کرمهای فداستان م کے تعلی شکال فلیار کا نعلت اکرمهای فداستان م کے تعلی شکال فلیار کا نعلت اکب سے اب فعدا کے قانون دعین شریبیت ) سے اسلام اکر تعلق باتی کر تاسید - اوریداس کا ایسا فطری تقا مناسب کر اگر خدا کے تانون سے اسلام کا تعلق باتی معنی نزر سے تو مجر خداست اسلام (Submission) کا تعلق باتی رہنے کے کوئی معنی نبد یہ دوریدار سے اسلام (Submission) کا تعلق باتی رہنے کے کوئی معنی نبد یہ دوریدار سے اسلام (Submission) کا تعلق باتی رہنے کے کوئی معنی نبد یہ دوریدار سے اسلام (Submission)

اله كيام فافرانه كمدين كال دراع خواكيها تقاتعن سعة زياره فراييت كرسا تقرواليتكي بي بد

ردرح اسلام كخيخفظ كبيني شكل إسلام كخضغظ كى المجتبت عيسائيوں كے لمخ خنزرِإستعال كرينے كے تنعلق ہيں سفہ جوباست كہی تقی ، وہ ودیال ایک دوسرے ہی سیاق وساق ہی تھی ۔ ہیں آپ کویہ مجھانے کی کوشش کررہا تھا کیمسانوں کے لئے روحِ اسلام کے ساتھ شکل اسلام (Form) کی ہمیست کیاہیے ، اور کیوں اس شمل سے سبے بروائی یا انحرامت کا ندر کی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان میرویج اسلام سے بھی برنگا نہ ہوجا تاہیے ۔اس بات کو ہمیں نے بہت اسی مثالوں سے آپ کے سامنے واصخ كيا نفا مثلاً يه كه ايك مسلمان أكرنما زهيوا وسي تواس كالازمي نيتجه به بهو كاكه وه أنجام فرائض سے منہ مور تا میلا جائے گا جو خدا اور بندوں کے حق میں اس برعا تدم رستے ہیں۔ چ کمسلمان بوسفے کی حیثیدت سے اولین فرض جواس برعامد مختاسے وہ نمازسے ،ایسلے اس کوفرمن جاننته ادر ماسنته بهوسته چیخص ایستهیژ اسے اس سے پیمرکسی بی شناسی دفرمن شناسی کی توقع نہیں کی جاسکتی - اسی طرح جن چیزوں کو اسلام ہیں جوام اور سخست گناہ قرارویا گیا سہسے ان کوحسدام ادرگناہ جاننے کے با دیجہ دیجمسوان ان کاارتکاب کرے اس سے بھراکیب یہ اميد بنبين كرسطية كدومكسى اخلاتى صركو توفرف اوركسى برائ كاإرتسكاب كرسف سعاز ره بہاستے گا۔اس سیسیلے ہیں بکی سفراکیب سے کہا تھا کہ آب لوگ ٹما زمچوڈرنے یا کھی خنزیر كعامف واسل مسلمانوں كواسينے او پر قياس كرتے ہيں اور اس باست كا خير مقدم كرتے ہيں كہ برسلمان آب سے فرمیب تر مجد گئے۔ نیکن آپ براندازہ نہیں کرنے کہم صدو ل کومعیاند کرا درجن احترامات (Sanctities) کو توٹر کر رہ اکب کے قرمیب بینجاسہے ان سے تجاوز كرين ك رك باعدت وه أسب كى اخلا تى سطح سنت بدرجها زيا ده لبيست سطح ير گريزي سبت - آپ لوگوں سے نزدیک نازمرسے سے فرض ہی نہیں ہے ،اور کھم خنز بریکھا نا اکیپ کے ہاں ابكس معولى بامنت سبست ، اس سلنة أب تركب نماز اوراكل خنز مرسكت با وجود ان اخلافی معروم بية بائم روشكة بن اوران الدار Values) كالاحرام كرسكة بن جراب كرا المعتبر بن ليكن جرمسلانی برکام کرتا ہے وہ آننی صول کو توٹوکر اور اُنٹی تمیتی اتدار کویا ال کرسے اکپ سکے مقام كم ببنية سي كداس ك من بعرونيا بي مشكل بى سعد كوتى چيزايسى منفدس باتى

ره جاتی ہے جسے اپنی خوام شنفس ، با اپنے واتی مفادی خاطر باؤں تھے روند دیہے ہیں اسے کوئی تا ل نہ ہو۔ اس سے بیس نے اپ سے گذارش کی تھی کہ اپ لوگ اسلام کے احرکام کی خات ورزی کریے والوں کی مہت افزائی کرنا چھوڑ دیں ، کیونکہ ریسلم سوسا تھی ہیں سخت افزائی کرنا چھوڑ دیں ، کیونکہ ریسلم سوسا تھی ہیں سخت افزائی کرنا چھوڑ دیں ، کیونکہ ریسلم سوسا تھی ہیں سخت افزائی کرنا چھوڑ دیں ، کیونکہ ریسلم سوسا تھی ہیں سخت افزائی کرنا چھوٹ دوالی درخت نے سنداسی معافر سے افزائی معافر سے افزائی نوالی درخت نے سنداسی معافر سے۔

اسلامی محومت بغرسلموں کوئن چیزون یا بند کرسکتی سے ؟

آئیب کی برباست بجاستے نووددمست سیے کہ ہمارسے نزدیکے ہے نکہ ہرگذاہ بجاستے خودا يكس برائى سے اس سے جس بيز كو بھى نمرلعين اللى نے گنا و تھېرا ياسى اس كومبيركسى انسان کی زندگی پس بھی بیسندہہیں کرنا چاہیئے ۔ہماری پوزلیشن بالکل بہی ہے ۔ہم خداسکے تمام اسكام كوتمام انسانؤں مكے سلتے برحق ماسنتے ہیں اوریج النسان مجی ان کی خلاوت ورزی کرتا ہے ہمیں اس پردینے واضوس ہوتا سہے -اس کے نزدیک چاہیے وہ گنا ہ ایک معولی باست ہو ، ككربها دست نزويك وه ايك معولى باست نهيس سيسه البننه اگرايك اسلامي مكومست بيس كوتي غیر*ستم دیتا ہوتو ہم معبن احکام اسلامی کا استے بالجبر دا پ*ند بنانے کی ک<sup>وشش ک</sup>ریں گئے اور . لبعن کے معلیط بیں استے اُ زا درسے دیں سکے مثلاً مثرک ہادے نز دیک سیسے ہوا گذاہ سبے انکین اگراس کے عقیدسے ہیں منزک ہی میخ سبے توہم اسے نہیں روکیں گئے ۔ اسی طرح لحم خنزيركا استعال بمارست نزديمت تطعى تزام سب الكين أكروه استصعلال سجعتا بهو توہم اسے اس چیزسے کھانے سے منع نہیں کریں گے۔ بغلات اس کے ہم پوری سے ، مجھوٹی شہادست سصے ، نعن اورخیانت سے منرود روکیں سگے ، کیونکریری مرانسانیست کے ' زدیک منفق علیه براتبال بیں اور ان سنے ضیاد فی الادمن رونما ہوتا سہے ۔<sup>ا</sup>

مجھے کہاں بات سے مجی اتفاق سے کہ جشخص جس حذیک بھی احت ن می سن اور لیب ندیدہ اوصاف ہی جم سے قریب تر ہم اس پر ہمیں نوشی ہم نی جا ہیئے۔ ایک ادمی کے فلط معتبد سے کی قبراتی اپنی جگر ہمی ، لیکن بد کا داور بر دیانت ہم دی کی برنسبت اچھے اخلاق کا راسست بازادمی بہرصال بہتر سے ، اور ایس سے ہم زباده المجی طرح به توقع کرسکتے ہیں کہسی وقعت وہ فلاعقیدسے کی بُرائی بجی محسوس کر سکے میچ محقیدہ انفقیا دکرسنے پراکا وہ ہوسکے تکا۔

> ناکس ابُوالاعلیٰ مودودی جماری الاو ٹی سیریسالہ ہجری مطابق فروری مرھے۔ جماری الاو ٹی سیریسالہ ہجری مطابق فروری مرھے۔

# اجتهاداوراس كخنفاض

مسئداجہادکے بارسے ہیں مکس ہیں چھٹیں بیل رہی ،ہیں اسے ہیں ایک معاصب دریافت کرنے ہیں ۔

م كيا اجتهاد اسك اس درواز س كوسي صديون بيشير بندكر ديا كيافنا، أج كهرك كى شدىد صردرت نهيسه اورده اجتهادى اصول جواج سعد بزارسال قبل بناستة شكت تنصكياان كوبرى يختىست أج بسيويں مىدى كے مسائل بريمي نافذ كباجلست كالماحكوميت اس خودت حال سے كمس طرح نبیط كى جب كدبرطبقة تکریعنی (Sub-Sects) کے بیرواسیف افریک اجتہاری احکام کو بدسك كحضلاف بس اور نها بيت فنده مدسعة التي كم مسائل كحد فقيمي انهي كي تشريع وتوهنج كرسك فيبيك كرسف كحت بين بين بالكرم بمكتب فكريك على ركو اكترببت كالرست احتماعى الوريرا اجاع ممك سنة الموكياجاسة توكياج احتهاره اس طرح کیا گیا ہووہ تمام مسلانوں کے سلتے قابلِ تبول ہوگا ہے کیاحکومست کواس پر سختى سيعمل بيرابهوسف ديجبودكيا جلستك كابخلامت ودزى اودمخا لغست وكمته حینی کهان کس برداشت بوسکتی سے بی کیا حضرت علی رخ وجعفوم او فی وشیعه ائدُ كا اجتهادا در قوانين جرنها ميت مناسب ب*ين، تام مسلمانون سكه عن*اسلامي میمنت ناندکرسکی سے ؟ » يدسوال بهست مساصولى سوالاست بيشمل سبعه يبى اس كدايك ايك جزوكا جواب

نمبرواردوں گا۔

بوست حالات بين ايك اسلامي نظام كوحيا سف كسلية اجتها وكى المبينت وحزورت الجلى · طرح سجمته بويكي اجتها وكادرواز وكمون عبنا صرورى سب آنابى امتباط كامتقاصى مجى سب-اجتہاد کرناان *وگوں کا کام بنہیں سیے جو ترحموں کی م*د سے قرآن پڑھتے ہوں۔ صربیت کے پورست وخیرسے سے زمرت یرکہ اوا تعت ہوں مکراس کو دفرتبے معنی مجھ کرنظرا ماز کر میسیت ہوں سچھپی تیروصدیوں ہیں نقہاستے اسلام نے اسلامی مانون پرحتبنا کام کیاسیے اس سے مهمری وانفیست بھی ندر کھنے ہوں اوراس کو پھی نصنول ہجھ کرتھیں کیسی بھراس ہرمزید برکه مغربی نظرمایست واندارکوسے کمدان کی روشنی میں قرآن کی تاولی*یں کرنا نشروسے کرویں -*اسس طرح کے لوگ اگراجتہا دکریں گئے تواسلام کوسنے کرکے رکھ دیں گئے اورسلمان ، جبت کا کسلامی شودكى يتقعي ان سك انديموج دسيعه ، البيس لوگل سك اجتها وكوم رگزمنمير كمه الحبينان كيساتمه قبول نذکریں گئے - اس طرح کے اجتہا دسے بوَقانون بھی بنا پاجا سے گا وہ حرصت ڈنڈسے کے زدرست بى قوم يرستط كمياجا سكے كا اور ڈنٹرے كے ساتھ ہى دہ دخصست ہوجائے گا۔ قوم كا حنميراس كواس طرح الك كمعينيك دست كاسب طرح انسان كامعده نبكى بوتى عمى كواكل كس بيبنك دتيا بيديسلان أكراطينان كرسائقكس اجتهاد كوتبول كرسكته بي تروه مرون اليب دگر ل كا اجتها دسه جن كم عمر دين اورخدا ترسى ادرامتياط پران كواطمينان اد يجروس بوادرجن كمتعلق ده بربانية بول كريه وكسافيراسلامي نظربايت وتقودات كواسلام میں بہیں مغولسیں سکتے۔

٢- اصول اجتها د اور ان كي ابمتبت

براجتہادی امول کی سے ہزارسال پہلے بناستے گئے سقے وہ مرون اس لئے ردکر دسینے کے قابل نہیں ہیں کہ وہ ہزارسال پرانے ہیں معقولیت کے ساتھ جائزہ نے کرد کھھتے کہ وہ اصول سنے کیا اور اس بعیویں صدی ہیں اُن کے سواا ورکھیے اصول ہوجمی سکتے ہیں

یا نہیں ؟ ان بیں سے پہلااصمل بی تھا کہ ادمی اُس زبان کوا در اُس کے تواعد اور محاوروں اورادبي نزاكتون كواجى طرح مجمتنا بوجس بين فرآن مازل بؤاسه - تناسية كيا ياصول غلطسه ؟ انگریزی زبان میں قانون کی جوکمة بیں مکھی گئی ہیں کیا ان کی تعبیر کاحی کسی لیسے شخص كودياجا سكتاسيس جواجحريزى زبالن كى البسى ہى واقفيدىت ىزد كھتا ہو ؟ و ياں توا يكب کاما (Comma) کے اوصرسے اوصر بہو مباسنے سے معنی میں عظیم فرق بیدا ہوجا تاسید، سی کربساادہ است ایک کاماکی تبدیل کے سلتے پارلیمندٹ کوایک تانون (Act) پاس کرنا پڑتا سے ، گربہاں برمطالبہ سے کہ قراک کی وہ لوگ تعبیر کریں سے جو ترجموں کی مدرسے قراک سمجھتے بحرں اور تربیجے مجی وہ جو انگریزی زبان ہیں ہیں - دو تمرا اصول پرسیے کہ اوجی سفے قرآن مجید كاادراك مالات كاجن يس قرآن مجيدنازل بخراسيد گهراا در دسيع مطالعه كيا بهو-كيا إس العول میں کوئی فعلی سہے ؟ کیا موجردہ قوانین کی تعبیر کامتی کسی ایسے شخص کو دیاجا سکتا ہے جس سف قا نون کی کسی کمنا سب کامعن بمرمری مطالعه کردیا ہوبا اس کامعن ترجبر پڑھ لیا ہو؟ ۔ تميراامول ببرسي كرادمي أسعمل دراكدست الجي طرح واقعت بهوج دسول التدمسلي الملذ علیہ وسلم اورخلفاستے دانشدیوں کے دورہی اسلامی قوانین برم مراسیے ۔ ظاہر بات سہے کہ تران خلایس سفرکرتا مخدا براه داسست بهارسد پاس بهیں بیخ گیاسے۔اس کوخداکیطون ست ایکسنی الیا مقاراس نبی فیراس کی بنیاد پرافراد تیاد کمت مقد ،معاشرو بنایا تفا، ایک دیاست قائم کی تھی ، ہزارہا کہ میرں کو اس کی تعلیم دی تھی ا دراس کے مطابق کام کرنے کی تربیت دی متی -ان ساری چیزوں کو اخریجیسے نظراندا زکیاجا سکت سے -ان کا بحربہارہ موج دسیسے اس کی طومٹ سسے انکمعیس بند کریسکے عروث فراکن سے اسکام سکے الفاظ نکال ہن كس طرح محمع بوسكتسب - چرتما امول يدسب كرادى املامى قا و ن كيميلي ما يرخ سب واتعن بور وه يرمان كريرة الول كس طرح ارتفاركرًا بؤائع بم كس بينياسه يميل تيروصديون بين صدى بدصرى اس بركيا كام براسي اور منتفت زمانون بين دفت كحصالات برقران ادرسنست كم امكام كوشطبق كدسف كسينة كياكيا طريقة اختيار كمة سكت بين اورتفيد للكيا احكام مرتب كي جلت رسيد بين رائ ماريخ اوراس كام سد مانف ہوتے بینراجہ وکرے ہم اسلامی قانون کے ارتبار کا کھی باندوں کے کئے ہوئے افران موری ہر قراد دکھ سکتے ہیں۔ ایک بنسل اگر یہ طے کر اللہ کا کھی بانساوں کے کئے ہوئے مارے کا موں کو محیور دسے گی اور سنے موسے سے اپنی عمارت بنائے گی توایسا ہی ام تقانہ فیصلہ بھا دسے بعد کرنے والی نسلیں بھی کرسکتی ہیں۔ ایک وائش مند قوم اپنے اسلان کے کئے بھوستے کا م کو برباد بنہیں کرتی جلکہ جو کھی انہوں نے کیا ہے اس کو لے کر آئے گے امول بیہ کہ کرتی ہے۔ وہ کا م کرتی ہے۔ بانچواللہ وہ مسلسل ترتی جاری درہتی ہے۔ بانچواللہ امول بیہ کہ کہ کہ معتقد ہوا ور درہنمائی کے گئے اسلام سے باہر رند دیکھیے جلکہ اسلام کے اندر ہی کہ معتقد ہوا ور درہنمائی کے گئے اسلام سے باہر رند دیکھیے جلکہ اسلام کے اندر ہی درہنمائی ماصل کریے ۔ یہ شرط ایسی ہے جو دنیا کا ہر قانون اپنے اندراجہ اورکوئی میا حیقے ل درہنمائی ماصل کریے ۔ یہ شرط ایسی ہے جو دنیا کا ہر قانون اپنے اندراجہ اورکوئی میا حیقے ل درہنمائی ماصل کریے ۔ یہ شرط ایسی ہے جو دنیا کا ہر قانون اپنے اندراجہ اورکوئی میا حیقے ل دفیل سے اس بیسویں مدی کے لئے کے اوراصول تجزیز کر سکیں تو ہم ان کے مون ہوسان دہیں۔ اگر کوئی میا حیقے کے اوراصول تجزیز کر سکیں تو ہم ان کے مون ہوسان دہیں۔ اس بیسویں مدی کے لئے کے اوراصول تجزیز کر سکیں تو ہم ان کے مون ہوسان دہیں۔ اس بیسویں مدی کے لئے کھوا وراصول تجزیز کر سکیں تو ہم ان کے مون ہوسان

ے۔ ۳۔اسلامی حکومت بین فقہی اختلافات کے حل کاطریقبر

مسلانوں میں فرقوں کے مجھے اختلانات ہیں ان کے بارے میں پہلے ہی پاکستان رکے علی راس بات پر اتفاق کر سے ہیں کہ بہال کسب پرسنل لار کا تعلق ہے ہر وزئے پر وہی احکام نافذ ہم ل سکے جواس فرنے کے نزدیک ستم ہیں اور جہاں تک علی قوا نیر کا تعلق ہے وہ اکثر بیت کے مسلک کے مطابق ہم وں گئے ۔کیا اس کے بعد وہ شکلات باتی رہتی ہیں جن کا حوالہ دیا جا آہے یہ مجموعی فافون سازیس ہمارے نمائندے احتیا طرکے ساتھ اس امول پر عمل کریں توفر قروا وانداختاہ فات آئمت اہم شہر کم ہوتے چھے جائیں گئے اور ہمائے۔ قوانین کا ارتقار برطری ایسی طرح ہموسکے گا۔

مہ سندی نصنہ باکستان ہیں علی فانون نہیں ہوسکتی ۔ نقر جنفری اور شیعیہ علمار کا اجتہاد اسی ملک میں نافذ کیا جاسکتا ہے۔ ہم استعداد رقب

معتر معتر مجتوع الدمليعة معمار كالجهاد التي الكسدين ما فذكيا جاسكما سبير جها م تسيعه فرق كى اكثر ميت موء چنامنجه ايران بي وه نا فذسب سيك رئيس باكت ن بي و شبعو ل كه برمش لار

#### کی حیثیست سے ہی رہ سکتا سہے ، شق اکثر میت پراس کونا فذکریے نے کی کیسے کوشش کی جا سکتی سہے ؟ وترجان انقراک - دسمبرسالہ 1 سکتی

### مسلة اجتهادي الفاظ اور روح كى حيثيت

ایک ادر صاحب اسی سلسط میں مکھتے ہیں۔

ایک ادر صاحب اسی سلسط میں مکھتے ہیں۔

ایک اجتہاد ، جوکیا جائے کا وہ قرآن دصوریٹ اور سالبقہ اجتہادی احکام و تو آئین

بوخلافاتے داشدین کے بجہدیں نافذ کئے گئے تھے ان کے معنی الفاظ کو بیش نظر

دکھر کرکیا جائے گایا آیت وصوریٹ کی میچ امپرٹ کو بتر نظر دکھر کرکر کس ، اور کب

ادر کو ان سے معالات دماحی اور دہخان کے تقدت وہ احکام و تو آئیں باری ہوئے

آج موجودہ قالونی وفعات میں مجی الفاظ (Wbrding of the Section)

گی بندش میتنی ایمیت رکھتی ہے آئی زیادہ میا پڑھائون (Preamble)

ایمید نہ میکری ایمیت رکھتی ہے آئی زیادہ میا پڑھائون (Preamble)

اتع موجوده قانونی وفعات پس جی الفاظ (Preamble)
کی بندش مینی امیست دکھتی ہے اس زبادہ بیا میر قانون (Preamble)
امیست دکھتا ہے ہوس کی دشنی پس ایک وقانون کی دفعات تک کالعدم
قرار دسے دی جاتی ہیں۔ قرض کیے جیسا کہ مسلمان روزہ طلوع اقدات کا تعین
غروب اندا سب تک دکھتے ہیں ، لیکن نماز وروزہ کے لئے ادفات کا تعین
تعبین (Pollats) پر دہنے والے مسلمانوں کے لئے ادفات کا تعین
جہاں بہینوں کمبی راہیں اورون ہوئے ہیں ؟ اور فرض کیے کے کہی خطا ہی جہاں بہینوں کمبی راہی اورون ہوئے ہیں ؟ اور فرض کیے کے کہی خطا ہیں
تربان سے سئے گائے ، ہیل ، اوض من ، ہیؤ ، ہمری ، ونبر و میزہ دستیاب م
ہوستے ہوں اور شنگا وہاں حرب سور ، خرگوش ، ہیل ، گینڈسے ، ہاتھی اور کئے
وفیرہ موجود ہوں یا کچھ رہ ہو ، تو وہ ہی قربانی کی کیاصورت ہوگی ؟ کیا قربانی کی

میں ، حکومت و تنت سے بیت المال میں اگر جمع کردی جائے یا قوم کی فارح

بهبرد دیرخت کردی جاستے توکیا نٹرلعینت اس براکنفا کرسے گی ؟

اجتها دسكه للقة الغاظ اورام پرست وونوں ہى كولمحوظ دكھنا منرورى سہت ليكيل مېرست کامستلهخاصا پیمیده سنے ۔اگرامپرسف سنے مراد دہ چیزسے پومیٹیبیت مجوعی قرآن کی تعليمات ارسول التدملي التدعليه وسلم كمصمل اخلفاست واشدين كيعمل اوريجيتيب مجوعى فقهاست امّنت محفهم سع ظا ہر مہونی سیے ، نو الماشبریداسپرٹ المحظ رکھنے مکے قابل سیے اور اسع نظراندازنهي كياجاسكنا يمين الرانغاظ قرأن ادرسنت سعد معتاجابي ادراسيرث کہیں اورسے لاتی جائے توبیعنت تابل اعرّاص چیزسے اورائیں امیرے کو کموظ دیکھنے کے معنى يه بي كرم خدا اور رسول كانام المركر أن سع بغاوست كزاچا سعة بي -تعلبين كم منعلق روزه الانماز كم معاعدين مبي يدو كمينا بوگاكه قرأن اور صديب كى موسعه اصل مقصود مغراكی عبادت سیسے یا ان دونوں عبادتوں كوائن خاص افغات كے اندر اداكر الم فاجن كى علامات قراك اورسنست بي تبال كئي بي ؟ نمام دنيا كايسلم فاعده سے كم كسي كلم سيج اصل مقصوروه زياده المهيت ركفناس اوراكراس كمم كم متعلقات بيست کوتی چیزالمیں اُماسے جس کی یا بندی کرسف کے ساتھ مکے مقصد کو دوا نزکیاجا سکتا ہو تو مغصدين ترميم كرسف كمي كبلست أل متعلقات بس ترميم كمي جاست گي راب يه ظاهربات سبع كدفراك مجيدا ودسنتت كى دُوست نما زادا كرنا اور دوزه دكهن اصل مقعد سبعدا ورجر ادّفاست ان عبادتوں کے سنتے مغرد کنے گئے ہیں وہ زبین کی بہست بڑی آبادی کی مہدلست كو لمحفظ ركھ كرمقرد سكتے سكتے ہیں رزبین كی آبادی كا بہت بڑا بھیتہ اُن علاقوں ہیں آبا د سهے جہاں ماست دن کا انسٹ بھر جو بس گھنٹوں ہیں موجا ناسسے - اوران علاقوں ہیں جو مکہ اكثرميت كمح ياس مروقت تكفرى نهبس روسكتى اس سنتيان كى مهولمت كوتذنظر ديكوكرا وقات عبادست سے سلتے دہ ممالامات بیان کی تئی ہیں جو اُفق بریا اُسمان بیزا سر ہونے والی ہیں تاکہ م رانسان ابنی عبادت سکے اوّنارت باسانی معلوم کرسلے فیطبین برانسانی آبادی کا بہست مچوٹ مولتدا با دسے۔اس ابادی کونماز اور دوزسے کے امکام پڑمل کرنے کے لئے اپنے حالات کے محاظ سے اوقات مقررہ میں مناسب ترمییں کرنی ہوں گی کیونکہ ان اوقات کی پا بندی اورحبادست کی اوائیگی دونوں ایک ساتھ نہیں ہوسکٹینں نے اہرسیے کہ عبادست سکے

حكم كوافرفان كي عكم برفريان نهي كياجا مكتاسقربا في كعظم بيم ل كريف كع سلتے هروب وو اصول مدنظر مصف بول مگے۔ایک نوب کرجانور وہ ہوجواسلام میں توام مہیں کیا گیاہے۔ دومرسے برکہ جانوروہ ہو حکسی آبادی ہی مونشی (Cattle) کی مثنیت سے استعال ہوتا ہو۔اس طرح قربانی سے عمر پردنیا کی ہرآبادی ہیں عمل کیا جاسکتا سہے۔ فربانی ہرحالی جانور ہی کی ہونی جاسیتے اس کے برہے ہیں کوئی الی انفاق کی شکل اختیار نہیں کی جاسکتی ہیں اس موصنوع يرتفصيبلى بجدث البين رسائي مستله قرباني بين كريجا بول -ورّجان القرآن - دسمبرالا ولمر)

## ما نون سازی، شوری اور جماع

پاکستان میں اسلامی قانون سکے نفاذ سکے مطابعے سسے اسلامی فافون سازی سکے متعلق منتھٹ خیالات کا اظہار کیا ہا رہ ہے۔ ۔ اسی سیسلے میں ایک دوسست اپنی المجنوں کی تومیع کے سفتے دقمط از ہیں ۔

اسلام بن قانون مازی کی حقیت و امیت اوراس کے وائر ملی کے تعین میں مہدت افراط و تفریط سے کام میابا تا ہے۔ ایک طوت پر بات کہی جاتی ہے کہ اسلام بین قانون سازی کی مرید سے گنجائش ہی تہیں ہے ۔ تقانون المنداور اس کے دسول نے بنا دیا ہے مسلمانوں کا کام اس پر علی کرنا اور اسے نافذ کرنا ہے یو توری طوت اب کچھ تو گوں کے نزوی تقانون مازی کا دائرہ اتنا وسیع ہوگیا ہے کہ مسلمان مکم انوں کو اس بات کامی می دسے دیا گیا ہے کہ وہ معیا واسی متعلق نبی صل المندی وسلم کی مقرر کردہ تفعید ہات تک بین ترمیم و نیس کے کرسکتے ہیں ۔ شافی و نما زائوں دونہ والمن فرکہ سکتے ہیں۔ شافی و نما زائوں دونہ کی مقرر کردہ تفعید ہات تک بین ترمیم و نیس کے کرسکتے ہیں۔ شافی و نما زائوں دونہ کی مقرر کردہ تفعید ہات تک بین ترمیم و نیس کے کرسکتے ہیں۔ شافی و نما زائوں دونہ کی مقرر کردہ تفعید ہات تک والمن فرکہ سکتے ہیں۔

براه کرم اس کی دفعاصت فرایش کراسالام بین قانون سازی کے معدود اور اس کی منتعب نومیش کیا گیا ہیں ۔ نیزا سے معی صاحت کریں کہ خلفا سکے انفرادی اور شودائی منتعب نومیش کیا ہیں ۔ نیزا سے معی صاحت کریں کہ خلفا سکے انفرادی اور اتم کہ نقابا وجہ بدین کی آدائی قانونی میڈیست کیا ہے ۔ اس سلسلے ہیں اگر شور کی اور اجامع کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی ڈال وی جائے تو مناسب سیسے یا

### . قانون سازی کا بنیادی اصول -

اسلام میں دائر و عبادات کے اندر فانون سازی کی قطعا گخبائش نہیں ہے البہ عباد آ کے علاوہ معاطات سے اُس دائر سے ہیں فانون سازی کی گخبائش موجود ہے جس ہیں کتا ب و سنت خاموش ہے -اسلام میں فانون سازی کی بنیادیہ اصول ہے کہ عبادات ہیں صرف ہی عمل کہ دہج تبادیا گیاہہ اور اپنی طرف سے کوئی نیاط بھیر عبادت ایجاد مذکر و۔ اور معاطات میں جس چیز کا حکم دیا گیاہہ اس کے یا بندر ہم ، جس چیز سے روک دیا گیاہ ہے اُس سے رک جا دُ میں جس چیز کا حکم دیا گیاہہ اس کے یا بندر ہم ، جس چیز سے روک دیا گیاہ ہے اُس سے رک جا دُ اور جس چیز کا حکم دیا گیاہہ اس کے والمند اور اُس کے دسول صلی اللہ علیہ دسلم ) نے سکوت اختیار کیا ہے اُس میں تم اپنی صواب دید کے مطابق کا م کرنے کھیئے آزاد ہو "امام شاطبی نے اپنی کتا ہے 'الاعتقدام " میں اس احد ل کویوں بیان کیا ہے ۔

را عبادات کا حکم عادات کے حکم سے فتلف ہے۔ عادات میں قاعدہ یہہے کہ جس چیز کے بارے ہیں سکوت اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں گویا اپنی صوابدید پر کام کرنے کا إذ ن دسے دیا گیا ہے۔ بخلاف اس کے عبادات میں کوئی ایسی بات استباطرسے نہیں نوکالی جا سکتی جس کی اصل نشرع میں موجود نہ ہو ، کیونکہ عادات کے برعکس عبادات کا مرزشتہ حکم مریخ اور اذین صریح سے بندھا ہوا ہے۔ اس فرق کی وجہ بیرہ کے مادیات میں فی الحبلہ ہماری حقلیس راہ صواب معدم کرسکتی میں اور عبادات بیں ہم خوعقل سے یہ نہیں معلوم کرسکتے کہ اللہ سے تفریب کا راستہ کون ساسے و رجاد دوم معفرہ ۱۱)

تقریب کا راستہ کون ساسے و رجاد دوم معفرہ ۱۱)

معاطات بین فانون سازی کے میارشعب ہیں:

المعن: ۔ تعبیر، بعنی معاملات بیں شارع نے امریا بہی کی تقریمے کی سہے ان سکے بارسے بین تص کے معنی با ان کا منشامتعین کرنا ۔

جب، رقیاس بعنی جن معادات بی شارع کاکوئی براه داست حکم نہیں سہت ، مگرجن سے میلتے سیلتے معاملات بین حکم موجود سہد ، ال بین علمت حکم مُشتق کریے اُس حکم کوایس ببیاویہ جاری کرناکریها نهمی دیبی ملست باتی جاتی سیسی می بنائیریدهم اس سے مثال واقعه بیں دبا گیاتھا

به دوسرے کم کا تقا مناکرتی میں اس منے پہلے مکم کے ایک دوروسیع اصولوں کو جزوی مسائل و معاملات پرمنطبی کرنا اور نصوص کے اشارات ، والانوں اور افتقا رات کو مجھ کہ بہتلام کرنا کہ شارع ہمارسے زندگی کے معاملات کو کس شکل ہیں ڈھا لناچا ہتا ہے۔

حدا ہے معاملات ہیں شارع نے کوئی ہوا بہت نہیں دی ہے ان ہیں اسلام کے وسیع مقاصدا ور مصالح کو محوظ دکھ کر الیسے توانین بنا تا جو صرورت کو بھی پورا کریں اور ماتھ ساتھ ساتھ اسلام کے مجموعی نظام کی دورج اور اس کے مزاج کے نطاعت بھی نہوں ۔ اس چیز کو فقہا رف وسمائح مرسلہ اور استمسان "وغیرہ ناموں سے موسوم کر اسے یہ مصالح مرسلہ کے معنی ہیں " وہ بحق می محمدیتیں جن کو ہماری صواب دید رہے ہوڑاگیا ہے " اور استمسان سے مراد پر ہے کہ ایک معنی ہیں " وہ بحق می محمدیتیں جن کو ہماری سے موسوم کی اسے دور ہر سے کہ ایک معنی ہیں تو ایک محمد کی تو ہیں میں ماس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کو تربیح و دے ایک دوسرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کو تربیح و دے ایک دوسرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم خاتھا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم کا تقا مناکرتی ہیں ، اس منے پہلے مکم کے بجائے دور سرے کا کم کا تقا مناکرتی ہیں ، اس منے کہ بھائے دور سرے کا کم کو تو ہوں کے دور سرے کا کم کا تقا مناکرتی ہیں ۔

مصالح مرسله اوراسخسان كي تجدث

تعبیر، قباس اور استناط کے سے توکسی مزید نشریج کی مزورت نہیں ہے ،
البتہ مصالح مرسلہ اور استسان پرہم کچے مزید روشنی ڈالیں گے ۔ امام شاطبی نے اپنی کا ب
الاعتقام ، ہیں اس مومنوع پر ایک ستنقل باب کو جاہے اور اس کی المین فعیس نشریج کی ہے
جس سے بہتر اصول فقہ کی کسی کا ب ہیں نظر سے نہیں گذری ۔ اس ہیں وہ فعیل دلائل دے دے کہ بیات کو سلم سے مراد قانون سازی کی بالک کھی چھوٹ نہیں دے کہ بیا کہ بیا کہ بعض لوگوں نے ہما ہے ، بلکہ اس کے ساتے ہی ترفیس لازم ہیں۔
سے جبیا کہ بعض لوگوں نے سمجھ ہے ، بلکہ اس کے ساتے ہی ترفیس لازم ہیں۔
اقال بیکہ جو قانون اس طریقہ بیر بنایا جاستے وہ مقاصد پٹر بعیت کے مطابق ہونے

ووم يركر جب دو نوگوں كے سامنے بيش كياجائے توعام تقليس اس كونبول كري،

تبرسے بیکہ دوکسی تنقی منرورت کو گیروا کرنے کے سلتے ، پاکسی تنقی شکل کو رفع کرنے کے سلتے ہو۔ (الای تقد) م حجد دوم صفحہ ۱۱۲۰ تا ۱۱۲۲ )

بھروہ استسان بربحب کرتے ہوئے بین کہ اگر نظام کسی دلیل کی بنا ہوتیاں بہت ہوں کہ اگر نظام کسی دلیل کی بنا ہوتیاں بہت ہوئے ہا ہا جا ہے ، مگر فقیہ کی نگاہ میں وہ حکم صفحت کے خلافت ہو ، باس سے کوئی الیہ انقصان باحرح لازم آ تا ہو جو اسلامی فقط نظر نظر سے کوئی الیہ انقصان باحرح لازم آ تا ہو جو اسلامی فقط نظر نظر سے کہ خلافت ہو ، تو اسسے چھوٹ کر دومر امنا سب جھی لگا دینا استحسان کے لائتی ہے ، باوہ عوف کے خلافت ہو ، تو اسسے چھوٹ کر دومر امنا سب جھی لگا دینا استحسان سے سے دہر مال استحسان کے لئے نشرط یہ ہے کہ ظاہر قرباس کو تھی وٹر کر خلاف نیا سے کہ لگانے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ اللے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ اللے سے معقول دلا تل کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ جاسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ جاسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ جاسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ جاسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ جاسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ باسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ باسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ باسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ باسے کے ساتھ تا بل لی افتاب سے کہ باسے کے کا باسے کہ باسے کے کا باسے کہ باسے کہ باسے کہ باسے کو کے کہ باسے کہ باسے کے کہ باسے کہ کوئی کے کہ باسے کے کہ باسے کے کہ باسے کے کہ باسے کہ باسے کہ باسے کے کہ باسے کہ باسے کہ باسے کہ باسے کہ باسے کے کہ باسے کے کہ باسے کہ باسے کے کہ باسے کہ باسے کے کہ باسے کہ باسے کہ باسے ک

(طبردوم :صفحه ۱۱–۱۱۹)

عدائتی نبیسلوں اور عکی فانون کا فرق ۔

کے براہ کرمہاں پنیلٹ کومنی ہا ہسے می نکس ،صفرہ مہسے میں نکس ،صفرہ میں ہے۔ سے اہ نکس ، اورمسی میں صدے ہے نکس طام نظرفوا لیا جائے۔ مطبوعہ اسلا کسب پیکشنز کمیں ہے۔ الدیر د

تالذن سازی *سطرح ہو*تی تھی۔اوراُس دور میں پ<sup>و</sup>قالون 'اورعدالتی فیصلوں کے درمیان کیا فرق تقا۔

بجندمثاليس ـ

العن - مشراب سيمتعلق قرائن بين صرمت حرمت كالحكم ديا گياسېمے - اس سے لئے منزا كى كوئى و صد ، مقرر نہیں كى گئے ہے ۔ نبى صلى الله عليه وسلم كے زمان ہيں اس كے سنتے كوئى خاص مزامقر نہیں کی گئی ، بلکہ اُپ حیں کوجیبی بمزامنا سُب بجھتے مقے دے دبیتے ہے۔ محضرت الومكرة وعرده في اسيعة زماسف بين ١٦ كوار ل كى مزادى ، نيكن اس كيد التي كوني باتماعده فالفرن نهيس مبنايا يحضرت مختمان مفركه زمانه بس جب متراب نوشى كى شكايات في ياده بمرحبين توانهوى سنصعابه كمحلبس تتورئ بين معامله يبش كيار مصزمت على ينسف ايك مختشر تغربيهى تجريز بيش كى كماس كم سنة ٠ ٨ كورُول كى مزامقرد كردى جائد ـ شوركى خاس سعه الفاق كيا اور آئنده كسين يهي فالون اجهاع "كسا تقد بنا ديا كيا - (الاعتقام بعارُوم منك ه به به خلفا مراشدین کے زمانہ میں بہ قافز ان بھی بنایا گیا کہ کاریگروں کواگر کوئی چیز بناسف کے سلتے دی جاستے (مثلاً کپڑا سیسے کے سلتے پاسونا زبوربناسف کے سلتے) اوروہ صنا تع ہوجائے ، توانہیں اس کی تمیت کا ما وان ویٹا ہوگا۔ یہ فیصلہ مجی مصرت علی کی اس نقربہ یہ ہواکہ اگریمیہ کارگیر کو الیبی صورت بیں بظاہرتا بل الزام قرار نہیں دیا جاسکتا حبب کہ چیزکے مناتع ہوئے ہیں اس کی فغلست کا فطل نرہو، لیکن اگراپیا نہ کیا جائے تواندلیٹہ سہے کہ کارنگرلوگوں کی چیزوں کی تھا فلست کرنے ہیں تغلبہت برشنے لگیں سے عاس سے مسلمست کا تفاصنا پرسیسے کہ انہی<u>ک منامن قرار د</u>سے دیاجا سئے ریخانچیر پرضیب ایماع سے بڑا۔ (اليفنًا ،مبلددوم ،مسخه ۱۰)

ج استفارت عمران المرافی المرافی المرافی المرافی المرافی المرافی المرافی المرافی المرفی المرف

د - مفقود الخرى بوى اگرعدالمت كى اجازت سے نكاح الى كرچكى براور چراس كاسابق شوسراكجات قراياوه بيب شوم كوسطى يا دومرت شوم رك پاس رہے كى ؟ اس مسئلة بين خلفات داشد بن نے مختلفت فيصلے كتے ہيں ، محركسى فيصلے كومجى " قانون " كى چينيت ماصل نہيں ہے ، كيونكہ اس مسئلے كوشود كى بى چنى كركے اجام سے ياجہوركى داستے سے كوتى فيصلہ مذہ توا فقات داليفنا ج ۲-ص ۱۲ ۲

ندکورهٔ بالانجث سے بربات بھی معوم ہومانی سے کواسلام ہیں عدالتی فیسلول
کی وہ شیبت نہیں سیے جوانگریزی قانون ہیں سے ۔اگریزی قانون ہیں بجوں کے فیصلول
کی نظیریں تا فون "کا درجہ اختیار کرمیتی ہیں ،گراسلام ہیں اگرچپر ایک بچے کا دہ فیصلا قاند
صنرور ہوگا جواس نے کسی مقدمے ہیں فعس کی ایک تعیبر اختیار کریکے ،یا ہینے قیاس یا اجہاد
سے کیا ہو میکن اس کو ایک منتقل قانون "کی شیبت حاصل نرموگی ۔ بگر ایک ہی نج ایک
مقدمہ ہیں ایک فیصلہ دینے کے بعد ہمیشہ کے ساتے اپنے اس فیصلے کا یا بند نہیں ہوجاتا۔
اس کے بعد اسی سے طبعے جلتے و دمر سے مقدمے ہیں وہ دوس انبصلہ دسے سکتا ہے اگر
اس براینی بھیلی رائے کی فلطی واضح ہو جی ہو۔

خلافت راشده کے بعد جب شوری کا نظام درہم بربھ ہوگیا توا کہ جہدین نے جو فقہ کے بخت نظام مرتب سکتان کو نیم تالا نی جشیدت اس بنا بربعامیل ہوگئی کہ ایک ملاقے کے باسخت ندوں کی تظیم اکثر میت نے کسی ایک امام کی فقہ کو قبول کر لیا یشکا عواق میں امام الکٹ کی فقہ وغیرہ میں اس فبولمیت معنوں ہیں مقانون " نہیں بنا دیا ۔ وہ ملکن اس فبولمیت مام نے کہ بی مجم کمسی فقہ کو جمعے معنوں ہیں مقانون " نہیں بنا دیا ۔ وہ قانون جہاں بھی بنی سے اس بنا بیر سنی سے کہ دلک کی حکومت سف اسے بطور قانون تشیم کر دیا۔

شیم کرہیا۔ اجماع کی تعربصیت ۔

اجاع کی تعربیت بین علی دسکے اقوال مختلفت ہیں۔ امام شافعی رہ کے نزد مکر ایجاع اس چیز کانام ہے کہ ایک مستلے ہیں تمام اہلِ علم منفق ہوں اور کوئی ایک قول بھی اس کے خلاف نہا یا بیا آ ہو " ابن جربہ طبری اور الو کررازی کی اصطلاح ہیں اکثر میت کا قول مجی الجاع "ہے۔ امام احدرہ جب کسی سنتے ہیں بید کہنے ہیں کہ ہمار سے علم ہیں اکس کے خلاف کوئی قول نہیں ہے " تواس کا مطلب پر لیاجا آ ہے کہ امام موصوف سے نزدیک اس مسلے میں اجماع ہے۔

برامرسب کے نز دیکے مسلم ہے کہ اہماع "جمعت ہے ۔ لینی نکس کی جس تعربی ہے۔ اس نواس کی ہروی الازم ہے ۔ اس نیاس واجتہادی ہے باری الان اس معلم ہے کہ اجاع احت ہوگیا ہواس کی ہروی الازم ہے ۔ لیکن اختا احت جہاں کر بہائے اور اجاع کا دقوع و نبوست ہے ندکہ بجائے تو اجاع کا دقوع و نبوست ہے ندکہ بجائے واجاع کا محبت ہونا ۔ جہاں کا خالانت واخت و مدولاً تعلق ہے ، چونکہ اُس زمانے ہیں اسامی فظام جاحب باتا عدہ قائم تھا اور شور کی پر نظام جل رہا تھا ، اس النے اُس وفت سے اجاعی اور جہوری فیصلے تو معلوم اور معتبر روایات سے نامیت ہیں ۔ لیکن لبد کے دور ہیں جب نظام جاعست درج برہم اور شور نی کا طریق نمتم ہوگیا تو یہ عوم ہونے کا کوئن در لیے برائی میں ہے ۔ اس نبا پر خلافت اُشدہ میں درکا اجاع تو ناما بل انکار باناج اسے ، گر بعد کے دور ہیں جب کوئی شخص پر دعو اس کے دور کا اجاع تو ناما بل انکار باناج اسے ، گر بعد کے دور ہیں جب کوئی شخص پر دعو اس کے دور کا اجاع تو ناما بل انکار باناج اسے و محققین اس کے اس دعوے کو دوکہ و سے ہیں ۔ اس وجہ سے اور کس بات پر اجباع ہے اور کس بات براج بارے دور کس بات بیں ۔ اس وجہ سے اور کس بات بیں ہے۔ اور کس بات بیں اس بیا سے اور کس بات براج بارے دور کس بات بیں ۔ اس وجہ سے اور کس بات بیں ۔ اس بیر بیر ہیں ہے۔ اور کس بات بیا ہے اس دور ہیں جب اور کس بات بیر ہے۔ اس دور ہے ہوں کا میا تیا م طرود ہیں ہے۔ اس دور ہے ہی اسامی نظام کا تیا م طرود ہیں ہے۔ اس دور ہے ہے اور کس بات براج باسامی نظام کا تیا م طرود ہیں ہے۔ اس میں است براج باس می نظام کا تیا م طرود ہیں ہے۔

عام طور پر چوشہ ورہے کہ امام شاخی رہ باامام احمد بن حنبل رہ مرسے سے اجماع کے بود
ہی کے منکوستے ، یکسی دومرے امام فیاس کا انکارکیا ہے ، یہ سب کچھ اس بات کو ذہجے
کی دجہ سے ہے جو اوپر بیان کی گئی ہے ۔ اسل معاملہ بہہے کہ جب کسی مشلے پر مجن کوئے
ہوئے کو اُن شخص رید دعولی کو تاکہ جو کھی ہیں کہ رہا ہوں اس پر اجماع ہیں ، ورا مخالم یکداس
کاکو اُن ٹبوت موج د نہ ہوتا ، تو یہ لوگ اس کے اس دوسے کو مانے سے انکادکورتے تھے ۔ امام
شافعی رہ نے اپنی کتا ہے جماع العلم " ہیں اس مسکے پر مفقسل مجدے کر کے یہ بتا یا ہے کہ
دنیا سے اسلام ہے جیسی جانے العلم " ہیں اس مسکے پر مفقسل مجدے کر ہے یہ بتا یا ہے کہ
دنیا سے اسلام ہے جیسی جانے اور ظام جائے ہے کہ
دنیا سے اسلام ہے جیسی جانے اور ظام جائے ہے۔

بريم بهوجانے كے بعداب كسى جزوى مستے كے منعلق بيمعلوم كريا مشكل موكيا ہے كہ اس ميں تمام علما مسك اقدال كما بين ر اس لتة جزئيات بين اب أجاع كادعوسك كرنا غلطستهد البتهاسان مهكاصولوں اور اس كے اركان اور برمیسے بڑے مسآلی كے بارسے بس بيصرور كہا جاسكتا ہے كہ ان براج لمصہ ، مثلاً بركہ نمازے اقامت باشح ہيں ، ياروزسے كے سدودید ہیں وغیرہ۔اسی باست کوامام ابن تعمیر توں با ن کرستے ہیں ا۔ « اجاع سے معنی یہ ہیں کہ سی حکم کریما مرحلمارسلمیں بہنفق ہوجا بیس راورجب کسی محريرتمام امت كاجاع تابهت بوجلت توكسن خص كواس سيد يكلن كاحتى نبي رمتها الميؤكد أورى امت كبحى مسلالت بيشفق نهين بهوسكتى ربيبن بهيس مساكل اليدي برجن كم متعلى معلى لوك يركمان كريت بس كران بي اجماع س مالا ككرد راصل وه نهس بهونا ، عكد بسا ا فامات دويم را قول راجح بهوناسيد ي د فتأولى ابن تيميدي اص ٢٠٠١)

ندکورة بالانجنظ بربات واضح به جاتی ہے کہ گھر کسی سنے بین نعی مشرع کی کسی تعبیر ہے ،
یکسی قیاس با استفاظ ہے ، یکسی تدبیر وصفحت براب بھی اہل جل وعقد کا اجامع ، یا ان کی کشریت کا فیصلہ فی اور قانون قرار پاستے گا ساس طرح کا فیصلہ اگرتیام منبائے اسلام سے والی حل وعقد کریں تو وہ تمام و نبائے اسلام سے ہے قانون ہو گا اور کسی ایک اسلام کے ہے تانون ہو گا اور کسی ایک اسلامی مملکت کے ہیے تو تانون ہو گا اور کسی ایک اسلامی مملکت کے ہیے تو تانون ہو گا اور کسی ایک اسلامی مملکت کے ہیئے تو تانون ہو تا ہو تھا ہو ہو تا ہو ت

## نظام اسلامی بی نراعی اموسے فیصلہ کا صبح طرافیہ

مارئین بیم الغران بی سے ایک صاحب نے ایت زیریجٹ کے تعلق اپنی ایک الجین کوبیان کریتے ہوئے مکھاہے :-

ا قراک مجیدی ارتشادسید :

يَا يَهُاَ انْذِينَ امَنُوُا اَطِيعُوااللّٰهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاُولِي الْاسْرِ مِنْحُمْرَ ءَ فَإِنْ ثَنَا زَخِتُ مُدِيْ شَيٌّ فَرُدُّونَ إِلَى اللَّهِ وَإِلرَّ مُسُولِ إِنْ كُنْتُ هُ ثُوْمِنُوْنَ مِا لَلْهِ وَالْيَوْمِ إِلْاجِي وَالِكَ خَبُرٌ وَكَهُنَ ثَامِيْلِا وليسه ايان وانو! الحامست كروا لمنزكى اورا كاعست كرودسولى كى اوراً ك توكوى كى سوتم ہیں مصصاحب امر ہوں ، تھر اگر تہا اسے درمیا ایسی معاطر میں نزاع موجائے تواسط التداورسول كي طوت بجيروه، أكرتم واتعى المتدا ورروز المخرميا بيان ركفت ہو۔ یہی ایک اچھا طریق کا رہے اور انجام کے عقبار سے بھی بہرتہے ) ۔ اس أبيت كي تغييري أب في تغنيم القرآن مين فرواياس. أوه بات برابيت زرىجىت يىمىتىقى اوتىطى اصول كحطور بيسطى كردى كى بىد، يدسى كاسلامى نظام میں خدا کا حکم ادر رسول کا طریقیر نیمیا دی قانون اور آخری سند کی حیثیبت رین دكمقنا مب يمسلمانول كيورميان بإحكومت اور رعاياك ورميان حبم شاريمي نزاع واقع ہوگی اس بی نیعیں کہ سلنے قرآن اورسنسٹ کی طویت رجوع کیا جاسئے گا۔اورجونیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے مدا منے مدب ترسِلیے خم کردیں سگے۔اس طرح تیام مسائل زندگی ہیں کتا ب اللہ ومنٹعتِ رسول اللّٰہ کومندا درم دح اورح می انولتنبر کرنا اسلامی نظام کی ده کازمی صومیتت ہے۔ جواسے کا فرامز نظام زندگی سے میرکر تی سے یہ

اموری آخری او فیعیلی تیزا افتراو است کا کرساست آجاتی ہے کرمائے نزائی
اموری آخری او فیعیلی تیزا افتراو اُس کے دسول کے احکام ہیں۔ اسمنی یہ ایک ایک ایک ایک استان کی بیا انداز کی بیات میں تو یہ
بالک مکن تفاکہ میں وفت کو تی اختلاف دائے ہو اُسی وقت دسول اکرم میل اللہ علیہ وسلم کی طوت دجرع کرایا ، لیکن اب جب کرحف او ہما درمیان موجو دہمیں ملکہ حرف اُن کی تعلیمات ہما درسی اس میں اس وقت اگر اسلام کے کسی کم کم کسی میں میں میں میں میں میں اور میکو اس امر کا کی تعمیم کا اور می کو اس امر کا فی تعمیم کی تعمیم کا کو تی افتری افتری افتری اور می کا کو اس امر کا فی تعمیم کی تعمیم کا کو تی افتری افتری افتری اور میں درمیان کی فی میں میں میں میں کسی تعمیم کا اور می کو اس امر کا فی تعمیم کی تعمیم کی تعمیم کا کو تی افتری افتری افتری اور میں درمیان کی فی میں کسی میں میں میں میں میں کہ تعمیم کی اور میں درمیان کی فی میں میں میں میں میں میں میں میں کہ تعمیم کی اور میں درمیان کی فی کا کر اس باس میں میں میں کہ تعمیم کی اور میں درمیان کی فی کا کر اس باس میں میں میں میں کسی میں کسی کے یہ امریک کے یہ اس میں میں میں کو تی افتری اور میں درمیان کی فی کے اور میں درمیان کی فی کی کھون کا کو میں اور میں درمیان کی فی کا کو میں درمیان کی فی کی کھون کی کا کر اس کا کہ کا کور ایک اس میں کر میں کا کہ کا کور کی اور کا کر اس کا کہ کا کر اس کا کر اس کا کر اس کا کہ کا کر اس کا کہ کا کر اس کی کر اس کر اس کا کر اس کر اس کر کر اس کا کر کر اس کا کر اس کا کر اس کر کر اس کا کر اس کا کر اس کر اس کا کر کر اس کا کر کر کر کر کر کر اس کا کر کر کر کر کر کر کر کر

امیدہے کہ اس معالایس رمینان فرمگرمینون قرما کی گئے یہ مرفع فرواع میں قرائن کی مین اصولی ہدایات

اس سوال پین جس البعن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کور فع کرنے بین قرآن ، سننت ، دورِ صحابہ کا تعالی بعقلِ عام ، اور دنیا کا معروفت طریق کا ر ، سب بل کی کر ہماری مدد کریت نے بیں۔ سب سے پہلے قرآن کو دیکھیٹے ۔ وہ اس معاملہ بین بین اصولی ہدایات دیں ہے۔

سنب سے پہلے فران وربیے ۔ وہ ان عامہ بن ان وربیے ۔ بہلی ہداست اہل وکر کسطوت رجوع :۔ ادّ ل برکہ فَسْسَهُ وُ ا اَخْلُ الذِّ کَيْرُ اِنْ کَنْتُورَ لِلاَئْعَ کُمُونَ \* اُگرِتْم علم نہیں رکھتے۔ ر

تو اہل الذكریت پرچیر لوٹ لائعل رکوئے - الانبیام دکوئے ا) - اس اُمیت بین اہل الذکر " كالفظ بہت بعنی خبر ہے ۔ و ذکر " كالفظ قرآن كى اصطلاح بیں بخضوص طور پر اُس مبتی ہے۔ سیتر استعمال مؤر مربر دولوں مرم مرم اور اور اُس كى دورال اور كرم دور و كى روس اور لول دورك مرم

سبية امتنعال مؤاسيم جوالتداوراً سك دسول المسكري امست كوديا بهو اورابل الذكر صوب

دولوگ بی جنبی برسبق یا دیو-اس تفظرسے عن Knowledel ) مراد

اله عاصفله موتفهيم القرآن مبداول يسورة منهار معتمده ومع

نہیں نیاج اسکتا ، عکداس کا اطلاق لاز اعظم کتاب وسنت ہی پر موسکت ہے۔ المہذا ہے آبرت فیصلہ کرتی ہے کہ معام ترسے ہیں مرجعیت کا مقام اُن توگوں کوحاصل ہونا جا ہے ہے ہوگتاب الہٰی کاعلم رکھتے ہوں اور اُس طریقے سے باخبر ہوں جس پر سطینے کی تعلیم اللہ کے دسول نے دی سے۔

وُوسري بدايت اولى الامركى طوت ريوع ـ

دوخم بيركم

دَاِذَا جَاءَ كُلُ الْأُمْنِ الْكُنْ الْكُنْ الْمُواَ فِي الْمُؤْنِ اَدَاعُوْا مِنْ وَلُوْ دَوْدُوُهُ وَالْمُؤ إلى الْوَسُولِ وَإِلَى الْمُنْ الْمُومِنِ لَمُ الْمُدَالِمُ الْمُؤْمِنِ لَمُ الْمُنْفِقِ لَعَلِمَتُ السَّنَ فِي يَسْتَنْ طُوْمَنَهُ مِنْ لُمُ فَرَد

"اورجب كمعى امن بانوت سيقعلق ركھنے والاكوئى الم معاملان كومپنى أنا ہے تو و اس كومپ يو مسيتے ہيں بھالانكم اگر وہ اس كورسول كس اور لينے اول الام كم بنجائے تواس كى كم نرجان لينے وہ لوگ جوان سكه ورميان اس كى كنه نكال لينے كى مسلاميت ركھنے ہيں " (العندا ر-دكورع ۱۱)

ای سے معلوم بڑا کہ معا خرسے کو پٹین کھنے والے ایم معا طاست ہیں ہُتواہ وہ امن کی حالت سے بغیراند پٹین خاک نوعیت کے ہوں بات ہے۔ بغیراند پٹین خاک نوعیت کے ہوں بات ہے۔ بغیراند پٹین خاک نوعیت کے ہوں بات ہے۔ بغیراند پٹین خاک نوعیت کے ، ان ہیں حرف وہی لوگ مرج ہوسکتے ہیں ہومسمانوں کے رمبان اوسی الامر بروں ، بعین میں الدہ معا طاست کو جلانے کی ذرواری عائد ہوتی ہو، اورج استدباط کی صداحیت رفیعتے ہوں ، بعین میٹی الدہ معاطے کی تقیقت بھی معلوم کرسکتے ہوں اورکا ب الشد وطریق رسول الشرسے میں دریا منت کرسکتے ہوں کہ اس طرح کی صورت حال ہیں کیا کرنا مجاہیتے ۔ بدآ بیت اجماعی مہمانت اور معا مثرے کے لئے اسمیت رکھنے والے معاطات ہیں عام ابل الذکر سے مجاستے اس لوگوں کو مرجع قرار دیتی سے جواولی الامر ہوں ۔ لیکن بہر حال ان کو می ہونا چلہتے ۔ ابل الذکر سی ہیں سے ، کیونکہ وہی اس قابل ہوسکتے ہیں کہ جس تغیق ان کو می ہونا چلہتے ۔ ابل الذکر سی ہیں سے ، کیونکہ وہی اس قابل ہوسکتے ہیں کہ جس تغیق ان کو میا بھی ہوں کہ اس کے دسول کی دی ہوتی قرار دیلی ہدایا

كونگاه مي ركه كرميح داست نائم كرسكي -انعيم ي مداميت شوری كالمعقاد سوم بيكه -

اَ مُوْرِهُ عُرِیْ مُدَیْنَ کَلِیْ کَلِیْ اَن کاکام اکیس کے مشورسے سے بہوناہے دانشوری رکوع ۲)

یدائیت بات سے کہ مسمانوں کے اجماعی معاطات کا آخری فیصلہ کس طرح ہونا چاہئے۔

ان بین اصولوں کو تیم کرکے دیجھاجائے نوقام نزاعات میں فحری آئی آللہ

دَانَةِ مُسُولِ کا منشا پوراکرنے کی عمی صورت یہ سامنے آئی ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگ ہیں
عودًا جومسائل بیش آئی ان میں وہ اہل الذکر اسے رجوع کریں ، اور وہ انہیں بنائیں کہ
ان معاطات میں خدا اور رسول کا حکم کیا ہے۔ رہے ملکست اور معا نزرے کے سائے ابہیت
رکھنے والے مسائل ، تو وہ اولی الامر کے سامنے لائے جائیں اور وہ باہمی مشا ور مت کہ اچیز ذیادہ
یر تحقیق کرنے کی کوشش کریں کہ کم آب النداور سنت رسول النڈکی کو وسے کہا چیز ذیادہ
سے زبادہ قرین حق وصواب ہے۔

مذكوره اصوبول كالحاظع بيرسالت بي

اب دیکیے کہ رسول الندصلی التہ علیہ وسلم کے عہدیمبارک بیں ، اور صفور کے لبکہ ذب را فراست اب کے مطابق نزا قا کا نیصلہ کرنے والے اب وراس کے مطابق نزا قا کا نیصلہ کرنے والے اب کو دعتے اسلامیہ بیر صفی کا نیصلہ کررنے والے اب کو دعتے اسلامیہ بیر صفی کا بیات ہے کہ بوری ملک بند اسلامیہ بیر میں اب کے مسب براہ راست صفور بری کمک نہیں بہنے کے مباتے تھے اور دنہ آپ ہی سے شخصاً ان کا فیصلہ ماسل کیا جاتا تھا۔ اس کے بجائے ملک ملک من کے مبات تھے اور دنہ آپ کی طوٹ سے معتبین مامور تھے جو لوگوں کو دین سکھاتے ملک نے اور عام لوگ اپنے دو زمرہ کے معاملات ہیں انہی سے معلوم کرتے تھے کہ کما ب اللہ کا عکم کیا ہے اور رسول الند میل اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ ہر

علاتے ہیں امیر عالی اور فامنی مقرر سفتے جو اسپنے اسپنے وائر ہی سے تعلق رکھنے والے اکثر و بیشتر معاطابت سکے خود نیصلے کیا کرتے ستھے ۔ ان لوگول کے سلنے فورڈ فورڈ الی الله و کالوکٹوں فول کامنٹ اپودا کرنے کا جوطر لقیہ حضور سنے خود لیپند فرطایا تھا وہ حضرت مُعاذبی مجبل کی مشہور معربیٹ بیں بیان مجاریب

ان رسول الله صلى الله عديده وسلّم بعث معاداً الى المين خقال كبيف تقفى ، خال اختفى بها فى كتاب الله ، خال خان لم يكن فى كتاب الله تال خال خيم الله ، خال خال خال خيم يكن فى سنة رسول الله ، خال احتفى مناه دايى، خال المحيد تله المسلك دفتى رسول الله .

(توسنى ابواب الاحكام ، ابودادُد ، علناب الاخضيال

ارسول المنتصلى المنتصيروسم في جب معاذبن جل كويمن كى طون قاحق بناكردوانه كياتوان سے دِيجا آمس طرح فيصد كروگ ؟ انہوں نے وض كيا پور بوسنت مرسول الله بي بور قرابا كتاب الله ييں ہے۔ فرابا آگر كتاب الله ييں البى داست سے دون وصواب ك الكرسنت رسول الله ديں بھى نہيں ۔ عرص كيا بي داست سے دحق وصواب ك اگرسنت رسول الله ديں بھى نہيں ۔ عرص كيا بيں داست سے دحق وصواب ك الله بين الله كارى كرشت من كروں كا واس موال الله كارى كرشت من كروں كا واس موال الله كارى دون وصواب ك رسول الله كارى كرشت من كروں كا واس خوا كام برائي داست فرايا سنكريہ اس خوا كام برائي داست ميں الله كارى دون واسل الله كار دون واسل كار دون و

معور نے اپنے مجد مبارک میں شور کی کاف می بائبی ڈال دی تھی اور مراہے معلط میں جس کے متعلق آپ معاشرے کے میں جس کے متعلق آپ کو اللہ تعالیٰ کی طون سے کوئی خاص بھی منظا ہو، آپ معاشرے کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ فر بایا کرنے ستے ۔ اس کی ایک نایاں شال دہ مشا ورت سے جو انحضور سنے اس مستے ہر فرائی تھی کہ لوگوں کو نماند کے ادقات پر جمع کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا جاتے ، اور میں کے نتیج میں بالاخر اقان کا طریقہ آپنے مقروفر ما یا۔

مذکورہ اصوبوں کا محافظ خلافت کے بعد خلافت واشدہ میں جاری دہ برق کر رہ اصوبوں کا لی طریق کا رحم ہدرسا المت کے بعد خلافت واشدہ میں جاری دہ برق قرق قریب قریب ترب ہی طریق کا رحم ہدرسا المت کے بعد خلافت واشدہ میں جاری دہ برق قریب قریب ترب ہی طریق کا رحم ہدرسا المت کے بعد خلافت واشدہ میں جاری دہ برق

مرت یہ تفاکہ عہدِ رسالت ہیں صنورخود موجود سقے اس سے معاطات کا اُخری فیصلہ اُپ سے شخصاً مامسل کیا جاسک تفا ، اور بعد کے دُورہیں مرجع اُپ کی ذات ندرہی جلکہ ہ روایات ہوگئیں مامسل کیا جاسک تفا ، اور بعد کے دُورہیں مرجع اُپ کی ذات ندرہی جلکہ ہ روایات ہوگئیں جاس دورہی نین اواری ہوگئیں جا کہ کی سنست کے متعلق لوگول کے پاس معنوظ مقیں - اس دورہی نین اواری الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ باشت جانے مقام وموقعت کے لحاظ سے فَوْرُوُ وَ اُلِی اللّه وَ اللّہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ ا

(۱) عام ابل علم جركتاب التُدكور باستق مقص اورجن كے باس رسول التُدمسل التُدمسي التدعيبه والممك فيصلون ياحنور كورن على ياحنوركى تقرييك بدس يى كوئى علم موجرو تقا- ان سے صرف عوام النّاس ہی اپنی زندگی سکے معاملاست میں فنزیسے نہیں لینے اُنتے بلکہ خودخلفائے راشدین کو می جب کسی ستے کا نبصلہ کرنے ہیں بیمعلوم کرسنے کی عزورت پیش آتی تقی کیرچشورسنے اس کے بارسے ہیں کوئی حکم دیاسے با نہیں ، توانہی لوگوں کی طوب ہورع فروا یا کرتے متھے۔ ہار ہا ایسامجی مجرّاسیے کہ خلیفہ وقامت نے علم نہ ہونے کی وجہسے ایک مشیلے کا نيصدايني داست سن كردياست اوربيدي حبب معلوم بخاسب كداس معاطرين كرفي ومركا باست حنورسے تا بہت ہے تواس نیسلے کو بدل دیاسہے۔ ان اہلے علم کی موج دگی کا فائدہ موت يهى من تقاكر فردًا فردًا وه عوام الداولى الامرك من ايك وراية علم كاكام دسية عقى بلكاس سے بڑھ کران کاعظیم ترفائدہ کیہ تھا کہ مجموعی طور میروہ اس باست کی شمانت ہے کہ کوئی عدا الدكوني تكومست الدكوني مجبس متورئ كذاب النثروسنستن يسول الترسك خلاست فعيدله بنر کرستے -ان کیمضبوط داستے عام نظام اسلامی کی ہنیست پناہ تھی۔ ہرغلط نی<u>صیعے کوٹو کھنے</u>کے سلتے ان کاپوکنا رہنا نظام کے میچے ٹیلنے کامنامن تھا رکسی سنے میں ان کا تفاق راستے اس بات کی دیل تفاکراس مسکرخاص میں دین کی ماہ تعین ہے جس سے بہدے کرفیعید نہیں کیا جاسکتا ، اور ان کا اختلاف رائے بریمنی رکھتا تھاکہ اس مسکے میں مدیا زیارہ افوال کی

ملے تقریبسے مرادبہ ہے کہ حضور کے زمانے بیں کوئی علی کیا گیا ہواور آپ نے اس کو بی علی کیا گیا ہواور آپ نے اس کو بر فرار رہینے دیا ہو۔

گنجائش سبے اگرمینعیں ایک ہی قول پر ہوچکا ہوڈ امن کی مرج دگی ہیں ہونکن نرخاکا ہمت کے اندرکوئی بیمسنت قبول علم حاصل کریائے جاستے ، کیؤکہ ہرطومت دین کے ہماننے والے وک اس برگرمنت کرنے کے ایئے موج دستھے۔

دم) نعندارلینی عدلیہ جس کے منابط کی ومنا حدیث تعزمین بحرومنی النڈوند نے قامنی مشریح سکے نامہ اسپینے ایکسٹ فرمان ہیں اس طرح کی سبے۔

اقف بما ف كناب الله ، على ف كتاب الله فيسنة رسول الله صلى الله عليه وسول الله صلى الله عليه وسلم خان له بكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف بما قضى بعد الصالعون خان شم بكن فى كتاب الله عليه وسلم بكن فى كتاب الله عليه وسلم ناقض بعد العالمون خان شم بكن فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله ولم بقيمن جه الصالحون خان شكت فقدم وان شكت فتا عرد لا ادى التأخر الاغيراً لك والسلام عبيكم -

دالنسائ ، حتناب آداب العنصالة )

من من بطے وحورت میں استری میں استری الدول استری المرکانا ب اللہ میں المرکانی استری المراز المرکانی اللہ میں استری المراز اللہ اللہ میں ال

ئے رکھ جائے سے دوچیز میں او ہوکتی ہیں۔ ایک یہ کہ قاضی کچھ دیراس باست کا انتظار کرسے کہ کوئی ویمری معرامت بیش قدمی کرسکہ اس طرح کے ایک معاطریس نظیرتائم کرتی ہے یا نہیں۔ دوسرے یہ کہ تا منی خود ضیعلہ کرسف کے بجائے اس معاطریس اُس تبسرے اواسے کی طرمت بھرسے کویسے جس کا فکر اُسکے اُرواسے ۔

تدرعلینا من بلغنا ما ترون دخن عربی دخن هنالث تم ان الله عزوجل قدرعلینا من بلغنا ما ترون دخن عربی ده منکم قضار بعد البیم فیقنی بای کتاب الله فلیقنی به قضای به منی کتاب الله فلیقنی به قضی به تعنی به نبید مسل الله علیم وسلم خان جار امرلیس فی کتاب الله ولا قضی به نبید مسل الله علید دسلم فلیقنی باقنی به نبید مسلی الله علید دسلم ولا قضی به نبید مسلی الله ولاقضی به نبیده مسلی الله علید دسلم ولا قضی به انبید مسلی الله ولاقضی به نبیده مسلی الله علید دسلم ولا قضی به انسالهون فان جارالی فی کتاب الله ولاقضی به نبیده مسلی الله علید دسلم ولا قضی به انسالهون فلیجتهد را ید ولا یقول افی اخاص حافی اخاص فان المحلال فلیجتهد را یک و دبین فالله امور مشتبهات فاده مایریبات الله مالا یویبات - دالانساتی کتاب مذکوی

ە دە زا دگزرمهاسى جىبىم زنىيىن كرنے ئىتھاددنى بارى يىمىنىيىت تى كەنىيىسى كري دىينى ركاررسانهات كادور) . اب تقديرالني سعدم اس ماهت كوينيني بين جزم لوگ ويموديب بوبس اب تم مي سيرجس كرساعت كون معاط فيصف كريس مي تواواس ميا سيت كركماب الدك مطابق فيسو كرسد - اوراكرابيه كوى معاطر كم است حس كاحكر كماب الدي نهر ذواس كالميدن بم في المنزعير والم كفيد كم ملاق كرس وادر الحرمها طابب بركواس كا محم ذكرة بالتدي بوادر فرنجهى المترعليه وسلم سفاس كافيد فرايا بوقومه الحين سنه اس له وفعیوکی بروس کی بیروی کرسے۔ بیکن اگرایک معالم ایسا کیمائے جونزگنا ہے اللّذیس بروانه بن من الشيطير و مهم كفيعلول بي واور نها ليبن نداس سي بيطي كمبى المسيل نیعملاکیا بر فراپنی داشتست (می ومواب مکسینینے کی ) دری کمشنش کرسے اور پر مذکبے کم يس فوتنا بهول ، بس فوترا بهوس - كيونكوم لا لهي وامنح سبسه اورحوام بمي وامنح- اعدالي فيون سكه ددمیان كيرا درام دشتبهم ، موشقه امردمی ادمی كروه میسلوكرنا چاسین مجامس مكم فبركون كمطفك اورايدا فيعن فرمين سنع يرميزكرنا جابيت جس كم متعلق فوداس سك منميرس كمثك برءه

يد مدليهم دست توام بى سكه بابى نزامات كافيعد كرينے ك مسب زن متى بكر

انتظامیه (Executive) کے خلات مجی وہ توگوں کے دعاوی سنتی اور ان کے نبیلے كمتى حتى - اس مك مسل من ما من من من من من من كالدن مستنى تقاد نو وخليفة وتنت اس طرح انتنطام بركع بشرست سع بشيست خفس بحتى كنحليف وقست كوبعى ،اودنو دمكومت كومي اگرکسی مصفحات کوئی ذاتی بامرکاری دعوی ہوتا مقا تواسسے عدالت بیں جانا ہوتا تھا اور مدالمت ہی پیسطے کرتی مقی کہ خدا اور دسول کے فائون کی روسے اس کامیح فیصد کیا ہے۔ (۳) اولی الامر العین خلیفها وراس کی ممبس شوری - بیروه آنخری با انتبار اواره مخفا بو تمراك كى بداميت كم مطابن بالمى مشورسست يهط كرتا بقاكه معا مثرے اور معكست كويش كنے والے عنقت معاطات مي كتاب اللداورمنت رسول اللدسے كيا حكم البت بے، اوداكركسى معاطے كامكم كما ب وسنست بيں بنبي ہے تواس كے بادسے بيں كون ساطرزِ عمل دین کے اصول امداس کی دوح ا درجا صف کسیمین کی صلحت کے لحاظ سے اصت رب الى الصواب سے - اس ادارے كے بكڑست نيعيلے احاد بيث وائا راود فقه كى كما بول بين سنند ذراتعسف نقل موسق مين اوراكثرومبيت تركيسا عقد وتفصيل عبين مج منقول موكى بين جوفيعله كريت وخت معابركي مملس بي بجرتي تقيل - ال كاجائذ و ليسندس معنوم في تاسيب كريرا واره پورئ مختی کے ساتھ حس قاعدہ کلیبری یا بندی کرتا تھا وہ پر تفاکد ہرمعا ملے ہیں سیسے پہلے كتاب الله كى طروت رج مع كميام استة ، بچر بيمعلوم كميام استے كه اگر اس طرح كاكوتى معامل حفوار کے زمانے میں بیش اُیا ہے تو اُسب نے اس کے بارسے میں کمیا نیصل فرمایا ہے ، اورا بنی صوابد پرهرون اس مورست بین نیصله کیاجائے جب که دونوں ماخنر بدائیت خاموش بڑی جب ، معلىط بين بمى النَّدكى كمّا سسست كوئى أبيت ايادسول النَّدْصلى النَّدْعليه وسلم كى سنست سير کوئی نظیران کوئل گئی سیے ،اس ہیں کمجی انہوں نے اس سے مہدی کی کوئی فیصلہ بہیں کی سبے ۔ پورسے وورصحابر ہیں اس قاعدسے مطلامت ایک مثنال بھی ہم کو تہیں ملتی۔ اگر سے عملاملکت بس انفری نیصلے کے اختیازات اول الامرہی کرمامل تھے، لیکن قالزنا رہ قران الد سننستِ دسول النُّدُه في النُّدُولِيه وَالْمُ كُواَحْرَى فيصِلهُ كَن سندنستِيم كرسنفستُضے ، اورسلم عنا ترویجی ان سکے اقتدار کی اطاعیت اسی اطمینان واعمّا دکی بنا پرکرتا بمقا کروہ اسپنے نبیعیوں میں فراک و

اطبعونی مااطعت الله درسولمه خان عمییت الله درسولمه خلاطاع تد بی عبیکم ر

امری اطاعت کردجت کمی انتاد اس کوسول کی طاعت کواریوں - اعداگر

عی انتداد اسکے دسول کی نافرانی کوس زیرے بیے کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے ہو

اس اعلان سے یہ بات عدا من ظاہر ہوتی ہے کہ خوالا منت کا یہ ادارہ قائم ہی اکس معاہدے پر ہوا تھا کہ خوالا در اس کے دسول کی اطاعت کردے گا اور احمت خلیفہ کی اطاعت کردے گا اور احمت خلیفہ کی اطاعت اس مخرط کے ساتھ منہ وطاحت کردہ مندا اور دسول کے احکام کی ہیروی کورے گا ۔ اس مخرط کے فوت ہوئے منہ وضع نزاع میں عقل عام کا فراعت کی است اس مخط ہوجاتا تھا ۔

منہ وضع نزاع میں عقل عام کا تھا صنا ۔

رفع نزاع میں عقل عام کا تھا صنا ۔

اس کے بعد ذراعتی مام سے کام کے کردیکھے کر قرآن مجید کی آیت نریر بجبث کا منشاکی ہے اوراس کے تعاصفے عمان کس طرح پورسے ہوسکتے ہیں۔ یرآبیت پولیے سلم معا مترسے کو طالب کرے کے اسے علی التر تزیب تین اطاعتوں کا طنزم قرار دیتی سبے ، پہلے خدا کی ، مجروان اولی الامر کی جوخود اس معان شرسے میں سے ہوں - اور نزاعات خدا کی ، مجروان اولی الامر کی جوخود اس معان شرسے میں سے ہوں - اور نزاعات کے بارسے میں بدایت کرتی ہے کہ نیسے کے ساتے خدا ان درسول کی طرف دیورے کر ویاس سے آمین کا جومنشا نا ہم ہوت اسے دہ یہ ہے کہ معان شرسے پراصل اطاعت خدا ان درسول

کی واجب سبے ،اولی الامرکی اطاعست خدا اور دمول کی اطاعست کے بابع سبے ،نزاع صرمت عوام کے درمیان ہی نہیں عوام اوراد لی الامرکے درمیان بھی ہوسکتی سے ،اورزاع كى تمام مى وتول بين أخرى فيصله كن احتداد اولى الامركانيس بكه خدا اور دسول كاستے، ان کا جو کم بھی ہواس کے آسگے ہوام کو بھی مرتعبکا دینا بیاسیتیتے اورا و لی الامرکو بھی ۔ اب بہا موال یہ ہے کہ نیس کی سنے خدا اور دسول کی طومت رج رع کرے کا مطلب كياسيم ؛ ظاہرسے كەخداكى لايت زج راكرسے كامطلىب برنہيں ہے كہ خدائر وسامنے موج و موادراس كے صنور تقدم میش كر كے فيصل حاصل كيا جائے ، بلك اس سے مراد خدا كى كتاب ست بیمعنوم کرناسیے کرمعا الرمتنازع فیدیں اس کاحکم کیاسے - اسی طرح رسول الشصلی اللہ مليه دسلم ك طويت ديج رح كرسنے كامطلىب يمي يەنہىں ہوسكنا كە ذاست دسول سے براہ داست رجرع کیا جا ستے ، بلکدلامی الداس کا مطلسب مجی یہی ہوسکت سے کرحضور کی تعلیما سند اور آب کے تول وعمل سے ہدایت حاصل کی جائے۔ یہ بات تونو دعنور کی زندگی میں بھی ممکن نہ مقی کہ عدن سے ہے کر تبوکت مک ، اور بحرین سے ہے کرجدسے مکرساری معلکسنت اسلامیہ کا ہر باشنده البيض برمعاط كانبعله براه راست جعنور بي سه كرانا بو- اس زمان بي مي منتب وسولى بى كواحكام كا ماخذ بوناچاسىية تفار

اس کے بعدد در اسوال بہت کر نزاعات میں خداکی کا ب الداس کے دسول کی سنت سے فیصلہ حاصل کرنے کی معردت کیا ہوسکتی ہے ؟ فاہر بات ہے کہ یہ فیصلہ النان ہی دیں گے ، کتاب اور نشت نو قونہیں بولیں گے ۔ نمکین اعمالہ یہ النان دی ہونے جائیں ہوا ہیں ہو ۔ اور کتاب وسنت کی نیا د پر بھا ، معالم ہو ۔ اور کتاب وسنت کی نیا د پر بھا کر سنے والے تی تیر افیر نیسلہ کر سنے والے تی تیر افیر نیسلہ کر سنے والے تی تیر افیر جانب وار خص یا ادارہ ایسا ہونا چاہیے ہوان کے درمیان فیصلہ کر سے سواکو تی تیر افیر جانب وار خص یا ادارہ ایسا ہونا چاہیے ہوان کے درمیان فیصلہ کر سے دور ہوت کو سے کہ من خوالے میں فیصلہ ہونی کا منازے میں فیصلہ ہونی کو منازے ہوئی کر سکت ہے ۔ دور می قدم کی نزاع کا ایک تم کی نزاع ہوئی کو سکت ہے ۔ دور می قوم کی نزاع کا ایک تم کی نزاع ہے ۔ اور بعض نزاعات اپنی فوعیت ہی کے می فلے المیں ہی

كدان كالتم فيعدله اول الامرك سواكوتی اورنهی كرسك رنگران سب مسورتوس بین نبید كا باخذ كذاب وسنتند بی كوبرنام است.

یدوہ بات ہے ہو مقل عام کی مدسے آیت کے الفاظ پر فور کرکے ہڑھی ہوسکت سے ابٹر طبکہ اس کے ذہن میں کوئی اپنچ بینچ نہ ہو۔ اب ایک نظریہ می دکھے ہیں جگری کاموروٹ طرابقہ اس آیت کے بخریز کردہ نظام او دہاس کی عملی موروث کے بھے ہیں بھل کا معروث کے بھے ہیں بھل کا معدولا ہے۔ دنیا ہیں آئے فاؤن کی کوئرت (۱۳۵۰ و ۱۳۵۱) کا برفرا پر چاہے ، اور کیا جا آ ہے کہ دنیا ہیں الف اس کے تیام کے لئے قانون کی الاتری ناگز برہے جس کے اسے قانون کی الاتری ناگز برہے جس کے اسے ارتبی بوائد الکے برفرے اور چھور ہے مسبب کیساں ہوں اور چھے واجی اور حاکم اور خود کوئرمت پر بدنے الکہ طریقے سے نافذ کیا جائے ۔ اس تا نون کوجہ ہے ایک پارلمینٹ ہی بنائے ، گھر برب و مقانون ہی جارب ایک بارلمینٹ کو بھی اس کی برقری میں بارئے ، گھر برب و مقانون ہے خود پالیمینٹ کو بھی اس کی برقری کرنی چاہئے ۔ اس حاکمیت قانون سے نور پالیمینٹ کو بھی اس کی برقری کرنی چاہئے ۔ اس حاکمیت قانون سے نور پالیمینٹ کی جارب میں بارگیا ہے وہاں می عملی جامر بہنا یا گیا ہے وہاں اس حاکمیت قانون سے نوان سے نو

وزماً چارجیزوں کا ہونا منروری تھے اگیاہے: ایک ،ایسامعا منروجرتا نون کا احرام کرنے والا ہواور اس کی بیروی کاحتی ارادہ ر

دومرے ،معاشرے میں کمٹرت ایسے وگوں کاپایا جانا جو تانون کوجلسنتے ہوں ، ناگوں کوقانون کی ہیروی میں حد دسے سکتے ہوں ،اورجن کانجوجی علم اور دسوخ واثر اس با کامنامن ہوکہ ندمعا نشرہ قانون کی داہ سے مہعث سکے اور نہیاسی افترار کواس سسے مہنٹنے کی جرآست ہوسکے۔

تعیرے ، ایک بے لاگ عدلیہ جریوام اور مکاتم اور مکومت کی ہمی نزاعات ہیں قانون کے مطابق مٹیک مٹیک منیسے کرسے ۔

چرکتے ایک بند ترین اختیا رات رکھنے والا ادارہ جرمعا مشرے کومیش آنے والے تام مسائل دمعا وست کا آخری مل تجرمیز کرسے اور وہی مل معاشر سے بین قانون کی صنبیت سے نافذ ہو۔

ان مقائق کونگا ہیں رکھ کرجب کے بورکریں گے تواک کومعلوم ہو گا کہ قرائی جمید كى زير محبث أنيت درامى اسلامى معاشر سيسين فالذن كى فرما تروائى بى قائم كمرتى بهد، إور اس برعمل در آمدسکے ملتے وہی چارجیزی در کارین جن کااویر ذکر کیا گیاسے۔فرق اگرست تو بركه ده صن فالون كي فرمانرواتي قائم كرتي سيدوه في الواقع اس كامتح سب، اوردنيا ميس یمن قوانین کی بالا تری قائم کی جاتی سیسے وہ اس کے متی نہیں ہیں۔ وہ خدا اور رسول کے ثمانون کو بالانزمانون قرار دبنی سیے جس سے اُسگے سب کو رستنی خرکر دینا ہے ہیئے اور جس کے تا ہے ہونے ہیں معیب کیسا ں ہوں۔ اس کا نحاطیب ایک ایسا معائٹرہ سیے ہوا مس فانون برايان لاست اوراسين فلب وخمير كمة تقاضي سيداس كى الحاعث كرسي راس كا منشابيراكريت كمصنق خردرى سيسكر معاشرت بسابل الذكركي ايك كثير تعداديا فيجاتي بهوجن كى مدوست ا قرادمعا نترواینی زندگی کے معاملات بیں بہرمگر ہروقست اس بالانر قانون كى دينها فى حامل كديته و بي اورجن كے زريع رست راست عام اس نظام كى حفاظلت كے كن مهيشه بدارسيه - اس كانقاصا برجي سي كرايك نظام عدائمت موجود بوجودام مى كے درميان بنيس ملكم عوام اور اكن كے حاكوں كے درميان عبى بالاتر قانون كے مطابق فيعلط كريب -اوروه اولى الامرك إيكسه البيداد ارسدكى طالسب بمى سيم يوخوواس بالأثر قانون كاتابغ بموا درمعا ترسه كى اجماعى منروريات كے ليے اس كى تغييروتعبر إوراس كے تحت اجتهادسك أخرى اختبادات استعال كرسه

درجان القرأن - رجب محيسوله \_ ابريل مره ۱۹ م

## منتن رسول مجينيب مان والون

(ذیل پیمنیس ایس اسے رحان صاحب کے ایک خط پرمستقت کا تبعرہ درتاح کیا جادباس وينطود إمل ماسلت كاليك معد تعابون حان القرائ كمعفات مين صاحب موحودت اورير وفعير موبدا لمجيد معدويتي صاحب كروريان بروتي فقي الن منعات بیں اس بھٹ کونغل کیسنے کی فوض حوث بہرہے کہ اس لیسادیں سنت کے متعلق بوائم مسأتل زير كحبث أسكت بي ان سے عام ناظرين استفاده كرسكيں۔ نامنل كمتوب نگاد كے اصل خط كويها ں ورج كرسنے كى ماجست نہيں ہے كيوكراس كامنعنق صرخود بارسة تبعرب ين الكياب \_) فامنل كمتوب لنكادسنے اسینے موقعت كی دمنيا صنت فرمانتے ہوستے نمبرواد جوانثا دات فرطئے بي ان بيس منرم كي محيث طلب سيم ،كيوكراين موجرد ومنفوس مي وه بهت ني غلطفهميال بيباكه سكتسب اسست بساس كمنعتن كحيرباتي اس تدفع كمدساتهان کی خدمت میں عوض کرتا ہوں کہ وہ ان ہر وری سخیدگی سکے ساتھ خور فرمائیں گئے۔ صديقى مساحب نداس خيال كاظهاركيا تقاكدا تمة سلعت كرتب كدده فغرر ينظراني الكركى جامكتى بهت توصومت اس نبيا دميركران كاكونى اجتهاد واشنبا طاقراك وسنست سكيمطابق ىپ يانېىس- فامنىل مىمتوىي نىگاراس كىمىتعىق فولىقى بى د وبهان مك فران محيم كانعنق سيصقف ونعبركائ برقراد دكھتے ہوئے بترض اسست الغاق كرس كالبين مبياكه أب باست بي سنت كامسّاد فله

ان الغاظست یر گمان مختاسی کم موسوست کے نزدیک فرآن تواسلامی احکام معلوم کرنے

کے سئنے منرور مرجے و کرسندسیے گھرہ ہسندے کو ریجیٹیست دسینے پیں اس بنا رپرتمائل ہیں کہ اس کامسئلرمند عند نیرسیں۔ اب یہ باش ان سکے بیان سے واضح نہیں ہوتی کمہاس سکے ہیں کیا بچڑمندعت فیرسیںے ہ

كياسنست كاماخذ قانون بونامسلانون بي اختافي مسلم

أكران كامطلب يرسبت كدبجاست ووسنست دنعبى دسول التدميلى التدعليدوس كمي قول و عمل اور امرونہی ) کامانمنے قانون اور مرجع احکام ہونا ہی مختصف فیہ ہے تو میں ومن کروں گاکہ برابك خلامت واقعهاست سهدين روزست امست مسلم وجودين أكى سيداس وقست س ائی تک بیر باست الی اسلام بی می منتف فید بنیں دہی ہے۔ تما مرامت نے مہیشہ اس باست كونشيم كمياسه كرا كخفرت ملى التوعليدة كلم مومؤل كمسطنة التوقع كمط طون يسيمطاع الدختبوع بي ان سكيمكم ك اطاعمت اوران كے امرونہی كا آباع برسمان برواجب ہے۔ جس طریقے پر پیچنے کی انہوں سنے اسپیٹے قول دعمل اور تعربی۔سے تعیتم دی سیے اس کی پیردی پریم مامودیں ، اورزندگی کے حب معاملے کامجی انہوں نے نبعیل کر دیاہے اس میں کوئی دوہرا فيصله كمرسين كم مجاز بنيس بي يجين بنين معلوم كمرتا ريخ اسلام ك كذشته ا ١٣١١ سال ببركمس في الدكميب الس ستصافعالات كياسيت نرالي اليج فكاسف واسف كجيوم نغردا ورشا ذقسم والمنعبعى تودنيا بي مهيشه بركروه بي يات جانت رسمه بي - اس طرح كما فراد سنه كمعى منات قوم كفاف كوئى بات كردى بوتواس كى بنا يربيركهددينا مع تنبي ب كدايك هالمكيرستم متنكف فيديم كمياسه واس الت ومستمه بهبي رياراس طرح توخيطيول كالخنت مص قراك بهي نهيس بجلب - كهنے والے تخراهين قراك مك كادعوى كريميتے ہيں۔اب كياان كى وجرست م كلام اللي كے مرجع وسسند سجدتے كو معى متنعت فير مان ليس كئے ؟

که تغریرسندم دادکسی دایتج الوثمت فرسنظ کو پرفراد رکھنا ، یا کسی پیش کوکوئی عمل کہاتھے۔ دیمچھ کمرمنے ذکر ناسیے ۔

کیااختلافات کی تجانش موفاسند کے ماخذ فاقون مجنے یہ انعظافات کی تجانش موفاسند کے ماخذ فاقون مجنے یہ انعظاف جو کی انتخاب کی تعدید اندین انجی ترکیست اور ہو آسید دہ اس امریس ہے کہ کسی خاص مسئلے یہ جس چرنے کے سندت ہو او ان امریس ہے کہ کسی خاص مسئلے یہ جس چرنے کے سندت ہونے کا دعوائے کیا گیا ہودہ نی الواقع سندنٹ تا بتہ ہے یا نہیں، توالیا ہی اختلاف قرآن کی اکیات کے مفہوم دمنشا میں مجی واقع ہوتا ہے ۔ ہرصاص ب علی ریجٹ اٹھا سکتا ہے کہ بو گائی مسئلے میں قرآن سے نکا قاجا رہا ہے وہ درخقیقت اس سے نکلتا ہے یا نہیں قاضل مکتوب نگا سنے میں قرآن میں اختلاف کی مکتوب نگا سنے میں قرآن میں اختلاف کی مکتوب نگا سنے مود قرآن کو مرجع دسند مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح الگ الگ مسئل کے متعلق سنتوں کے تبویت و مشد مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس طرح الگ الگ مسئل کے متعلق سنتوں کے تبویت و مقدیق میں اختلاف کی تجانش ہونے بوجود نے بیا نہیں کیون تا تل ہے۔

يه باست ابك اليست فامنل قانون وان ست بيسيد كالترم كم وتكاريس مخفى ننبي روسكنى كذ قران كمسي كم كالمنتعث مكن تعبيرات بي سيرص اداري باعدالمت في تفسير تعبير سكيمعرومت على المرسيق استعال كرينف كمه بعدبالأنزيم بن تعبير كومكم كام ل منشا قرار ديا بجواس محمطم اور واتره كاركى حدمك وبي حكم خداسي أكرمير يدديوني نبيل كما بعامك كرحتيف ميل تمبى وبهالحكم خداسيصر بالكل اسى طارح لسنتنت كي تحقيق كےعلمى ذرائع استعال كريك كسيمشله يس بوسندن بمى ايكسانقيد والميمسليج بإعدالمت كم نزديك ثابرت بوجاست وبي اس کے سفت میم دسول سے اگرچیلعی طور پر رہنہ کی جاسکا کہ منی شواکی میم وہی ہے۔ ان ونوں مورتوں میں برام توصرور مختصف فیہ رہتا ہے کہ میرسے نزد میس خدایا دسول کا حکم کیا ہے اورا سب کے نزدیک کیا ، نیکن حب تک میں اور اس خدا اور اس کے رسول کوالمخری سند ( . (Final Authority) مان رسے ہیں ، ہمارے ورمیان پر ام منتفت فیہ منهي بوسكتا كمغداا وراس كررسول كاحكم بجاست خود بهادست من قانون واحبه لاتباع سے۔ لہٰذا بیں جناب ایس اسے دیمان مساحب کی یہ باست پھنے سے معذورہوں کا مکام مقرئ فتن میں وہ قرآن کو تو اُن اختلافا من کے بادیج دمرجے وسندمانتے ہیں ہواس کے منشاکی

تعیمین بی واقع ہوسکتے ہیں اور ہوسے ہیں ، گوسنسٹ کو پیمٹیسٹ وسیٹے میں اس بنا پڑھائل کرتے بیں کہ جزئیا جیٹ مسائل کے متعلق سنتوں کے مشمنع کوسے ہیں اختلافات واقع ہوستے ہیں رب

سے ہیں۔ کیا احادیث موخوعہ کی توجُورگی آفتی بے اطمینا نی کی موجیہ ہے ؟ أسكنيما كوها حسب وصوحت متتسن كوسندة وادرن وسين كى وجربه بيان كرسته بي كرومنعدواحادبيث موضوعه متداوله ممزعول بس شابل ہوگئی ہيں يد اوراس كے ساتھ وہ رہمی فره نف بیں که اس موضوع برخیم کتا ہیں بھی کھی گئی ہیں <sup>یہ</sup> بظا ہراس ارشا وسے ان کا تدعا یہ متفور بوتاب كرسنت ايك المفكوك بيزيه مكن سهدكه بيشبرانحقدا يربيان كي وجر سنصيبيا مبوتا براور في الواقع ان كالمدّعا يه تدبهو يلين اگران كالدّعا بيي سيد تو مي عرض كرون كاكروه اس مسئلے برمز بدینو رفرائن سانشار الله انہیں نوومسوس ہوگا كرمس چيزكو وہ سنست کے مشکوک ہوسنے کی دلیل تجھ رسیسے ہیں وہی دراصل اس سے محقوظ مہرنے کا اطمينان ولانى سب مين تقورى ديرك التاس سوال كوهيوردينا بول كروه كون ست متداول مجوعے ہیں جن ہیں احادیث موضوعہ شامل مرکئی ہیں۔ اگر ہے چنندے محدثین نے حوفمبره يعيم مرتب سكت بس ان بس اپنی حذ مکس پوری بیجان بین کرسکے انہوں نے ہی كوشش كى سبے كة قابل اعتمادروایاست جمع كرس مرحواس معاملے میں معی حرسته اور توقا كو بإبرجس قدر بندسهدوه ابل علمست بورشيده نهبس سيسة مام مقورى ديرسك المقرم برمان مجىكين كرسب مجروس بن مومنوعات نے كيھ دركيھ داہ يالى سے توغ داللب باست پرہے كہ وه منيم كما بي سجى كاذكر فاضل مكتوب لكاركررس بي أخري كوم كروم وال مومتوع بنی توسیے کہ کون کون سی صرفتیں ومنعی ہیں ،کون کون سے راوی کڈ اب اور ومناع صديب بي ، كهال كهال مومنوع اما دبيث سفراه يا تكسيد ، كمس كذاب كي كون کوان سی روایاست ما فیط الاعتباریس ،کن را دیول پریم اعتماد کرسکتے ہیں ادرکن پرینہیں کرسکتے ، م موموع "کو صحیح "سے میراکرنے کے طریقے کیا ہیں ،اور دوایاست کی محست ، منعف ،علسّن وفيرو كم تعيّن كن كن طريقير ل سي كى جاسكتى سبعد - ال مخيم كما بول كالخلاع

بإكرتومبي امن كا دميها بسى الممينان ماصل مؤناس مبيباكسى كوريش كرمبي كركبرت يوركين سلتے سکتے ہیں ، بڑسے بڑسے جل خاسف ان سے بھرسکتے ہیں ، بہت سے اموالی سروقہ برؤيد كرسطة سكنة ببن اورمراغ رساني كالكب بأقاعده انتنطام مؤج دسي حس سعة أنكده بعی جدر کی سے جاسکتے ہیں ملکن تعیب کی بات ہوگی اگرکسی کے بھے ہی اطلاع اللی بدا طبنانی کی دوب تابست ہوا دروہ اسے بدائنی کے تبویت میں پیش کرسنے سکتے۔ بمشكب بري شالي حالمت امن بوتي المريوري كابرس سن يمجى و توع بي نه بوتا بلا شبه اس طرح کی داردات ہوجلسنے سے کینے کھیے ہے احمینانی توبید اہوسی جاتی ہے لیکن کمل حالمنت امن زندگی کے اورکس معاملے بی ہم کونصیت ہے بہاں ہم اسے طلب کریں ۔ حب حالمت پر مهردنیا بی بالعموم طمقن رسین بی اس کے لئے آناامن کا فی سے کہ جوری ک اکثریت بیش کر کر بند کردی جاست اور جوندیل تعداد می از آدیمیررسی مواس سے بیر سے جائے کامعقول انتظام موجرد ہو۔ کیا ہمارسے سیرم کورٹے سکے فامنل بچے سنتن سکے معلت بين استضامن برمانع نهي بوسكت وكياده أسمل امن سعد كمسي جيز برراضي بي ، من جس میں مرسے سے چوری کے وقوع ہی کانام ونشان نہایا ماستے ہ روايات كي محدث جانجينے کے اصحال

ائفریں فاضل مخرم تخریر فرماتے ہیں: میں اس معاطریں کمی افراط و ففریط کا قائل نہیں سنتی متوارث جرکا فعاتی
طریق عبادات مشکا نماز بامنا سکب جج دفیرہ سے ہے ان کی میڈیسٹ میں گئی اور است کے ساتھ درامیت کے ماحم درامیت کے ساتھ درامیت کے ماحم درامیت کے ماحم درامیت کے ماحم درامیت کے اصول کی جائے۔
اصولوں ہر برکھا جانا جا ہے جہتے ہیں تیزاس کے کہاس کی جمیت قبول کی جائے۔
بیت ناریخی شقید کا قام کی ہوں ؟

به ایک متری میری نقط نظر نظرید ایکن اس بین میدا مور ایسے بین جی بر بس آن مخترم کومز در مور و مکر کی دعوت دول گا رجس ناریخی نقید کے دہ قائل ہیں، فن صدیرے اس تنقید ہی کا تودویر انام سے - بہلی صدی سے آج کک اس فن ہیں یہی تنقید ہوتی رہی ہے

اور کوئی نقید یا محترث اس بات کانائی نہیں رہاہے کہ مباواست بیوں یا معاملات ،کسی تنظ مے متعلق مجى دميول الشدميل التدمير وسلم سيع نسبعت دى جائے والی کسی دواميت کوتا رمخی تنقيد كم بغرج تت ك طور يرتسيم كرايا بهت رير في تقيلت بن اس تنعيد كابهتري نويز سبيدا لا ميديد زواف كى بهتوس ببرتر ما ريخى تنعيد كويمي مشكل بى سب اس بركوتى امنافرو ترتی Improvement) کیاجاسکتاہے۔ جگریں پر کہرسکتا ہوں کومیٹین کی شمقيدسك اصولى اسين اندرالسيئ نزاكتيس ادرباديكيا لاسكنت بس جن تكسب وجرده ودرسك ناتذين تاريخ كاذبهن معى المجى كمس نبير بهنيا بهداس سع ممى كدي ومري بونوب ترديديركهون كاكددنيا بين مرمن عمديسول المنذصى المنزعيد ديم كاسنت وميرست الداك سك دورکی تاریخ کاریکارڈی الیباسی جواس کڑی تقید سکے معیاروں برکسامیا تا برواششت کو سكنا تقابو ممدثين شفه اختياد كي سب ، ودنه أي كمسدنيا ككركسي انسان اودكسي دوركي تايخ بمى البيرة دانغ سيرمغوظ نبي ربى ہے كہ ان مخت معيادوں كے تقير سكے اوراش كو تا بالسِّيم اربی دیکا دومانام سکے۔مجھے اضوس ہے کہ مجا دسے مبدیں انے کے اہلِ علم اس فن كاتمقيتى مطائعه نہيں كرستے اور قديم طوز كے اہل علم جواس ميں بعيبرست ركھتے ہيں وہ اس كوعفرها عنركى زبان اور اساليدب بيان مين ميش كرين سي قامر مي - اسى ومرسيع بابرواسك تودد كما دخود مها دست اسين تحريك وكسائع اكى تدريني بچان دست بس- ودند مختيقىن يرسهت كمرحلوم معزيرت بي سنت اگرم ون ايكسىمئىل مديرت ہى سكےفن كى تغييانا سلیف دکھوی جائیں تو دنیا کومعلوم ہوکہ تاریخی تنقید کس چیز کا نام ہے۔ تاہم، میں یہ كبون كاكبرنداملاح وترتى كا دروازه بندنهي سيدكو في تخص يددولى نهي كرسك كر روابات كوبالخيف اود پر محصف مے بواصول میڈیمن سنے انعقیاد سکتے ہیں وہ دویت انٹریس کی اگرکونی اک کے اصوبوں سے ایچی طرح واتفیدت پیدا کرسنے سے بعدا ہ میں کسی کی باخامی كىنشان دېى كىسىدادرزيادە اطىينان غېش تنقىدىكەسلىتى كىمدامىول مىقول دالال كىيسا تىر مدمن لاستة تونينيا اس كانيرمقدم كيام استركارم بن سعدة خركون يردن باسير كاكر كمى چزكودسول المندمل المندملير وألم كاستنت قراده ينسب يبطراس كمص منديثات بویدنه تنیم مامل کربیا مباستهٔ اورکوگی کی باست جعنودکی طومت منسوب نرمجدنے بائے۔ ورا برت کی مقیقیت

اماديث كريسكف يس روايت كساعقد درايت كاستعال يمي بس كاذ وقرم مكتوب نگادسنه كياسيده ايكستنفق عليه چيزسيد - اگرج ددايت كيمفهم، احول ادر مدودين نقها رومحدتين كيمنتفث كروم واسكه درميان اختلافات بسب كبير الملكن بجلت نوداس ك استعمال برتقريبًا انغاق سيساور دُورِمع برست سه كراّ بخ مك الميلينة مال كيامة ماريسيد- البنة اس سيسط بين جربات بيش نظر منى ما بينية ، اور محيد اميدسي كفامنل مکتوب نگاد کویمی اسسے اختامت نہ ہوگا ، وہ پرسے کہ درایت مرمت انہی توگوں کی معتبر بهوسكتى سبيدج قرأن ويمديبث اورفقه اسلامى سكيم مطالعه وتحقبتى يسء ابني عمركا كافى مصرموت كمسيك بوں بن ميں ايك مذوت كى مادست سف ايك يتجربر كا د بوہرى كى سى بعيرت ببيراكددى بوءا درخامى طوديرير كمرجن كيمقل اسلامى نبطام فكرديم لي كمصرود ادبعهست بابر کے نظریایت، امول اورا قدارسے کراسایی روایاست کوان سکے معیارسے پر کھنے کا رجمان دركمتی ہو۔ بلاشبر تقل سكے استعال ہرہم كوئی یا بندی نہیں لنگستكتے ، ندكسی كہنے واسلے كی زبان کیڈسکتے ہیں۔ نمکن بہرمال یہ امریقینی سے کہ اسلامی ملوم سے کورسے لوگ، اگراناٹری ہن کے ما تھ کمی مدیبے کونوش اکندیا کر قبول اورکسی کواپنی مرصنی کے خلاصت یا کر روکھیائے مكيس، بإاسلام سع منتلف كسى دويمرس تنظام فكروهمل مين بيرورش باست بهيست حفرات لیکا یک اٹھ کر امنی معیاروں سے نما فاسے اما دمیش سے رقومتبول کا کا روبا دعیریا دیں ، تو مسلم المتت میں ندان کی دارمیت مقبول ہوسکتی ہے اور نداس المت کا اجتماعی خمیرا بیسے بے تنطيخفلى نبصيلول يركهمي مطمتن بهوسكمة سيسه واسلامي حدوديس تواسلام بسى كى ترميتيت ياتى بوتى معقل اوراسلام كميمزاج سيريم المبلى در كلف والي مقل بهى مغيك كالم كمرسكن سيد إيمني ناكمث مزاج كي عنل يا عيرتربيت يا ننه عنل بجزاس كے كدانعنا رئيدياست كوتى تعميري خوست اس دارسے بیں انجام نہیں دسے سکتی -

سنتت ك جنتسيم محرّم مكنوب لگارسنده سنن متوادث جن كانعنق طريق عبادات ستصب "اورم باقى مانده موادِ احاديث " يس كى سب ،اوران يسسه مقدم الذكر كو معسُون ومامون اورمُونخرالذكركوعمّا بي تنقيد قراردياسيد، اس سيد تنفاق كرنا ہمارسے سلنة مشكل سب - بنظام راس تقسيم بين جونف وركام كرر بسب وه يدسي كربوط ريية نبي ملي الله عليبه وسلم سفيعبا وامت سكمة تنعبت لسيخطاست سقفه وه تواممنت عين عملًا جاري بموسكت اورنسل سے بعدنسل ان کی بیروی کرتی رہی ،اس سفتے بیٹر متوارث "سنتیں معفوظ در گئیں، باتی رسېد د د مرسه معاملات زندگی نوان مین صنورکی بدایاست ندهمانا جاری بهویتی ، ندان برکوئی نظام تمندن ومعا نترست كام كرمًا ربا ، منروه بازارو ل اورمنافریوں بس رائيج بهو يكي، زوالتوں یں ان پرنیسے ہوستے ،اس منے وہ بس متفرق لوگوں کی سینہ نسبینہ روایا ست تک محدود ره گنیس ، اور بہی مواوالیہ اسیم کہ اب اس میں سے بڑی دیدہ دیزی کے بعد قابل عقبار چېزى تىنى كىرنى بول گى - ناضل كىتوىپ ئىكار كاتفتۇر اگداس كىسواكچىرا درسىپ تۇپىي بهست شکر فزار بول کا کرده میری فلط نهی رفع کردیں۔ نیکن اگر میبی ان کا تصورسے تو میں عرحن كردس كا كرية تاريخ سنسنت كى واقعى مسورست حال سيدم طا بُعَنَى: بنبس ركمت \_ امل تنيقست برسيم كم نبى ملى المندعليه وسلم اسيف عهد نبروت بين مسلى أوّ سكه سنت محض ایکسید بیروم شدادر واعظ بهیں سقے ملکم آلا ان کی جامعت کے قائد ، رمنا ، حاکم ، تاحنی ، شارع ،مرتی معتم سب کیوستے اور مقاند و تصوّدات سے سے کوعملی زندگی کے تام گوشوں " كك مسلم سوساتني كي فيدي فيكيل أب ابي كے تبلت سكھائے اور مقرر كھنے ہوئے طرفيقوں پر بوتی تی - اس سے پر بھی نہیں ہما کہ ایپ سے نمازروزسے اورمناسکے جج کی وقعلیم دی بولس وبى مسلمانول ميں رواج ياگتى ہو، امر باقى باتيں معن دع ظرواد شاد بين مسلمان سن كر ره جاستے ہمدں سیکرنی الواقع ہو کچھ ہوگا وہ پر تغا کہ حیں طرح آب کی سکھائی ہوئی نما ز فوڈا مسجدوں میں دائے ہوتی اوراسی وتعت جاعتیں ا**س پرخائم ہوسنے تگیں تھیک۔ا**سی طرح شای بياه الابطلاق موراشت كميمنغلق جرقوانين أب ني مقريسك انبي برسلم خاندانون يمل

مشروع ہو گھیا، لین دین کے جرض بطے آپ نے مقرب کتے انہی کابازاروں میں جین ہوسنے لگا، مقده منت سے بونیصلے اکیے سفے سکتے وہی مکسسکا قانون فراریاستے ، الوائیوں ہیں جرمعاطات اب نے وشمنوں کے ساتھ اور فتح با کرمفتوح علاقوں کی آبادی کے ساتھ کتے وہی کم ملکت کے منہ بیطے بن گئتے ، اور فی المجلہ اسلامی معامترہ اوراس کا نظام ہے است اسپینے تنام ہیا ہوت ك سائقد انهى سنوں بيقائم بماجوا بسف يا نوخود رائع كيس ياجنيس بيلے كے مرقع طلقوں ببى سى يعنى كوبر فراد ركا كدائب في سنسن اسلام كالجزنباليا - بدوه معنوم ومنعارف ننتب تغییر جن پرسجد سے کرینا ندان، منڈی، عدائدت ، ایوان حکومت اور بین الافوامی مباسست تکسمسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے تمام ادارات شے صفود کی زندگی ہی ہیں عل دراً مد تمروع كرديا بن اوربعد مي خلفات راشدين كيم برسيد اله كردَ ورِحا مرتك بها رسب احتماعی ادارات کا وهانبیدا نهی بهزها خرسید محیلی مدی مک توان ادادات كتسسس من ايك ون كانقطاع بهي واقع نهيس بؤا نفا - اس كے تعد اگركوني تقطاع ردن بتواسيت نوصرصن حكومست وعدائست اودبيكب لاسكدا وادامنت عملًا دديم بريم بهو مبدنے کی درم سے ہواسہے۔ اگر آپ متوارث "سنتوں کی مفوظیبت سکے تاکل ہیں تو عبادات اودمعلانت وونول سيرتعنق دحين والى يرسب معنوم ومنعاده بسنتين متوازث ہی ہیں۔ ان مجے معاملے میں ایک طون صربیف کی مستندروایات اور دوسری طون است کامتواتر عمل، دونوں ایک دومرے سے مطابقت رکھتے ہیں - ان ہی مسانوں کی سیے راہ دوی سعے بچرالماتی بچیز میم کمیمی داخل ہوتی ہے۔ علمامامست سنے اچینے اسپنے وو د میں ر وقدت میں برعمت " کی حثیرت سے اس کی الگ نشان دہی کر دی ہے اور قریب قریب ہراہی بدعست کی تاریخ موبود سہے کہ نبی اکرم ملی انڈو ملیہ وسلم کے بعدکس زمانے سے اس کارواج نثروع ہوًا یمسلی انوں کے ہے ان بدعامت کوسنوں متعارفہ سے بہتر کرزاکیمٹیکل

تهنیں رہے۔ اخبار امطار کی حبیثیب ان معلوم ومتعارف سنتوں کے علادہ ایک تسم سنتوں کی دونقی حبہبی صنورم کی زندگی

بن شهرست اوررواج عام ماصل مزبرًا عقا ، جومنتعت ادفات بين حنورم كركسي فيعيد ، ارتباد ، امرونهی ، تقریمه واجازست ، یاعل کود کمیر کر باش کرنیا می خاص اثناص کے علم میں أنى تقيس اورعام لوك النسص وانغت نهرسك سنف بريسنتين عبا واست اورمعاظات دو نوں ہی طرح سکے امورسسے تعلق رکھتی تقیں۔ پرخیال کرنا میچے نہیں ہے کہ ان کا تعلق مرب معاطات سسے تفا-ان سنتول كاعلم جمتفرن افراد كے پاس تجعرا بخوا تفا، امت سنے اس کوچے کرسف کاسیسلہ چنورم کی وفاسٹ سکے بعد نوڑا ہی نثروع کر دیا کیونکہ خلفا ر، حكام ، قامنى مفنى اور عوام سبب اسيف اسيف وارزة كاربس بيش أعده مسالل كم متعلق كو في نیصلهٔ یامل ابنی راست اور استنباط کی بنا پر کرسف سے پہلے یرمعلوم کرنا منروری سیحقے شفے کہ اس معاملہ میں انخفرت صلی النّدعلیہ وسلم کی کوئی ہواست تو موجود نہیں ہے۔ اسی عزورت کی خاطرم اس معمی ملاش متروع ہوئی جس کے پاس سنت کاکوئی علم تھا، اور سراس شخص سنے میں کے پاس ایسا کوئی علم تفاخود تھی اس کو دوسروں تکسے بہنچا نا اپنا فرض سمجھا۔ یہی روامیت صدمیث کانقطر ان اسمے واور سال عصب تبیری چینفی صدی مکب ان متفرق سننوں کوفراہم کرسنے کامیلسلہ جاری دیاسہے۔ پوضوعات چھوٹنے والوں نے ان کے اندر ائمبزش كرسف كاحتى تعبى كوششتين كيس وه قربيب قريب سب ناكام بهوكتيس ،كيونكرج بسنتون سے کوئی تی تا بت یاسا قط برترا تھا ،جن کی بنا پرکوئی چیز حرام یا حلال ہوتی تھی ہجن سے كوئى شخص سزا بإسكتا نفا ياكوئى ملزم برى ہوسكتا نفا ،غرمن بيركد جن سنتوں پراحكام اور توانین کا مدارتها ان کے بارسے میں حکومتیں اورعدالتیں اور افغار کی مسندیں اننی بے پردا تنهي بيوسكتى تقيس كريول بسى أعظر كركوتى شخص قال النبي صلى التدعليه وسلم كهرونيا اورايك صاكم بابنج بالمغتى است مان كركوني مكم صاوركر والنا -اسى سلتے بوشنتيں احكام سيمتعلق تقيس النسكه بارسيديس بيرى يجيان بين كحكى اسخست تنفيدكي هينيول سيد ال كويجيا ناگيا ، روايت سکے اصوبوں بر مجی انہیں برکھا گیا اور دراست کے اصوبوں برمجی، اور وہ سارامواد جمع کردیا کیاجس کی بنا پر کونی روامیت مانی مخت سے یار تذکر دی گئی سینے تاکہ بعد میں بھی ہر شخص اس کے رقوتبول کے متعلق پہنینی راستے قائم کرسکے۔ ان منتوں کا ایک معتدر برحد فقہا را ور

عمد نین کے درمیان تنفق علیہ ہے ۔ اور ایک سیھتے ہیں اضافات ہیں۔ معبق اوگوں نے ایک چیز کوسنت ماناہے اور قبض نے نہیں مانا ۔ گر اس طرح کے تام اختلافات بیں صدیوں اہل علم کے درمیان بینی جاری رہی ہیں اور نہا بیت تفصیل کے ساتھ ہر فقطۃ نظر کا استلال اور وہ بنیادی مواجس پر میہ استدافل مبنی ہے فقہ اور معدمیث کی کتابوں ہیں موجود ہے۔ اگر کسی صاحب علم کے لئے بھی پیشکل نہیں ہے کہ کسی چیز کے سنت ہونے یا نہ ہونے کی تعلق ایک تقیق سے خود کوئی دائے تا می کرسکے ۔ اس لئے ہیں نہیں مجمعتا کرسنت کے نام سے منوص ہو تعین ہونے کی مسلم کے لئے بھی کوئی معقولی وجہ ہوسکتی ہے۔ العبتہ اُن لوگوں کا معاملہ مختلف ہے ہواس شعبہ علی کوئی معقولی وجہ ہوسکتی ہے۔ العبتہ اُن لوگوں کا معاملہ مختلف ہے ہواس شعبہ علی میں اختلافات کا جواس شعبہ علی ہوتھ ہوئے ہیں اور جنہیں بس و در ہی سے صدیقوں ہیں اختلافات کا دکر شن کر گھر اس بنے کا خی ہوگئی ہے۔

احكامي احادميث كي امتيازي حيثميت

اس سلسط میں بربات بھی آچی طرح مجوندی جاستے کہ احادیث بیں جرمواد احکام سے تعلق نہیں ہے بکہ جس کی فرعیت بھی تاریخ ہے ، یا جونونی ، طاحم ، رقاق بمناقب نفسائل ، اور اس طرح کے دو مرسے امورسے تعلق رکھناہے ، اس کی بھیاں بین میں وہ موق رہنے کہ بہ بیں گری ہے ۔ اس کے موقوات ، سوق رہنے کہ بہ بیں ہوئی ہے ۔ اس کے موقوات ، سفائل راہ جائی ہی ہیں ہوا ہے کہ سنتی سے اگر راہ جائی ہی ہیں۔ اس سے موقت میں بائ ہے اوکائی سنتی سے اس کی روایات میں بائ ہے اوکائی سنتی سے اس کے اس سے ان سنے من روایات میں بائ ہے ۔ ان سنے من رکھنے سے دالی روایتوں سے نفر رم جود ہیں گرمومنوعات کی نشان دہی شکل ہی مالی روایتوں میں منعیف خریں تو صر ورم جود ہیں گرمومنوعات کی نشان دہی شکل ہی سے کی جاسکتی ہے ۔ اور اخبار ضعیف میں سے بھی جس کسی کو فقہ کے کسی اسکول نے قبول سے کی جاسکتی ہے ۔ اور اخبار ضعیف میں سے بھی جس کسی کی فقہ کے کسی اسکول نے قبول کیا ہے اس بنا پر کہا ہے کہ اس کے نزدیک وہ فرائ سے ، منبی متعاد فرکے جائے اس میں معنی کی قرت موجود ہے ۔ مینی روایتہ معیف نہ ہونے کے با بجرد ورایتہ اس میں معنی کی قرت موجود ہے ۔

محرم ممتوب نگاری چندسطوں بر تفصیل تبعرہ میں سنے مرت اس سنے کیاہیے کریہ مطرم کی محام اوجی کے نام سے نہیں علی ہیں ملکہ ایک ایسے بزرگ سخفام سنے کلی ہی

جنہیں ہاں سے سپریم کورٹ کے جج کی بند بی زئیش ماصل ہے سنت کی ترعی مقانونی سینیسی ہاں ہے۔ سنت کی ترعی مقانونی م حیثیست کے منعلق اس بی زئیش کے بزرگوں کی رائے ہیں ورتہ برابر بھی کوئی کمزور پہلو بوتوده برسه ودرس تابئ بداكرسكتاس ورسي كالمائي بداكرسكتاس ورسي المرسكة عدلبه كى تعبض دوىمرى البنديا يتضعيبتون كم البيدريارك بهي سدمن است بي جوميح على نقطر نظرسے مطابقت نہیں رکھنے ۔ اس سے میں جا ہما ہوں کہ جرما ہیں ہیں ہے اس تبھرسے میں عوض کی ہیں انہیں فامنل مکتوب نگار ہی نہیں ، ہادسے دور رسے ما آم عدالت بجى أسى سب لاك نگاه سے ملاحظه فرمائين عبى كى ہم اپنى عدليدسے تو تع ركھتے ہيں۔

( ترجان القرآن - دسمبر مصر س

ہاب ومم

عمر فرين

- إسلام مين صنرورت مصلحت كالحاظاوراس كطصول قواعد

  - دین بین حکرت عملی کا منفام غیرین کی حقیقت اور اس کے احکام غیرین کی حقیقت اور اس کے احکام
  - غیبت کے سیکے ہیں ایک دوٹوک بات
    - غيبت كيمسك بي تجنث كادُوسرارُخ
  - دوالتم لميحدث ا. الج. خلافت كييئة فرشيبت كي تمرط ب. - حكمت عمل ورخيارا بهون البينين
    - اسلام اورعدل احتماعي

## إسلام من صرورت مصلحت كالحاظ

اور اس کے صول وقواعد

حکمت عملی کے باب بی مصنفت پرجیدالزامات مصنف کے ایک سابقہ منسون جامعہ کی وقعہ دواری کار کی اشاعت کے بعد ایک صاحب میکھتے ہیں ہ

الع انظر بورسائل ومسائل معديجها مراباب: تخريك اللاي عن ١٩٢١، ١٩٠٥ ما ١٩٢٠

ئىكى كى كَنْجَاتَشْ نِكِالنَّاحِ الْبِيْجَةِ #

أكثر ليزم اوتحكمت مملى كم وميان توازن برفراد ركمن اولعض المحرم المحالج با دہنی مفاصد کی خاطر معبض اصولوں میں تیک پیدا کرسنے کی مثال آب سے سنے سنتیت نبوئی سے بیبیش کی ہے۔ " اسلامی نظام کے اصوبوں یں سے ایک برجمی تھا کہ تام نسی اور قبائی امتیازات کوختم کرسے اِس برادری میں ثنائل ہوسے و اسے سب لوگرل کوکمیسال حتوق دسینته جامین . . . . . . . . . . . . بیکن جب پرری ملکت كى فرما نروائى كامت ديها مضه أيا نو ألخفتى رسف مداميت دى كدولا يمَّة من فريش (الام قرنش بي سه بهوي) " اس بمنتثنا ركي توجيداب في يركي به كر" اس ونت عرب كعصالات بس كسي فيروب تدرك ركس فيرز ومشي خليفه كي خلافت بعی بم لگا کامیاب نہیں ہوسکتی تھی۔ اس سنے حضور کینے نماہ خشت سکے معاملے ہیں مساوات سکے اس عام احول بریمل کرنے سے معمار کو دوک ویا کیؤکر اگرع رب ہی یس مفتور کے بعد اسلامی نظام درہم برہم موجا آنا تو دنیا میں آقامست دین کے فرنصنيه كوكون انجام دتياج يداس باست كي طريح مثن ل ميسه كمدايب اصول كوفائد كرسق براليها امرارجس سصداس اصول كى ببشيست بهبت زياده ابح ديني تقاصد کونغصان پہینے جائے ،حکمن عملی ہی بہیں کمنٹ دیں کے بھی تھلامٹ ہے یہ اس کے بعداً بیٹ مکھ سیسے و گریرمعا لواملام کے مارسے اصوبوں کے باتسے یں مجے نہیں ہے۔ جی اصولوں رپرین کی اساس فاعمہے ، مثلاً توصید اور رسائست ومغیرہ ، ان بین عملی مصالح کے نما ظریسے نیک پیدا کرنے کی کوئی شال تصنور کی میرست میں تہیں ملتی ، شراس کا تصوّر سی کیا جا سکتا ہے۔ ی<sup>ہ</sup> تعفن توگوں نے آئیب سکے لیسے اقتباسات نقل کریکے ای سے لعف ننائج اخذكت بس اور معيراً ب يربعض اعتراضاست واردكت بس يشلاً ان معزات كالهناديس كالهناديس وفكرون لمسفه كخريك فامست دين كمه نام سعب إلهام كى جانىب منسوب كمياجا رياسه ، اس كانجز يدكيمين قومورست وانتعربيل نبتخ

ہے کہ محدصلی النّدعلیہ وسلم نے اسلامی نقطامہ فائم کرنے کی بخر کیے۔ مباری فرما تی اور اس كے حیندامول بیان قرماستے ۔ان ہیں سے مبعن نووہ مقیم کی تعلق ایابیات سے تفا ، مثلاً ایان باللہ، ایان بالرسالت دغیرہ .... ۔۔ بیصنور کی کوری زندگی میں کوئی مثنالی البی تہیں ملتی حیں سے ان اصوبوں میں مجیک اوراست تنام كانبوت ببش كباجاسك ينكن ان كرمانه كيدود ومرى سيم كم أصول مح كفتور نے پیش فرماتے ۔ مثلاً مواسلامی نظام میں قائم کروں گااس میں سراسود اوسین ا درع بی دهجی کا درمید مسادی مرگا ، سب کوجان و مال اورعز تنت و آبرو کاروای معاصل ہوگی وغیرہ ...... فرگوں نے ان اصوبوں کومقیدمحسوس کیا اکمة ا پنی خدمات اسلامی نظام کے قیام کے سنتے بیش کردیں ..... بالا تروہ لمحہ أي كريه نظام عملًا مّا مُرْمِد- اس مرحد بيدُ فا تَدِيحُرِيك وحمصلي المتوليد وسلم) سف جر طرزعل اختیار فرمایا و میر تشاکد اکیب نید این تخریک کے اُفا زمیں توگوں کے سامين جوائيد لي بيني فرطاياتها واس ك ال اصوبول كوجواول الذكوت مم (ایانیات ) کے اصوبوں سے انگ سعتے (مثناً مسا واست جمعی اُزادی ا مبان ومال کی مفاظمت دفیره) ان سکه بارسے پی سطے فرما دیاکہ ان ہیں سے جو اصول کرست عمل سے متعدادم ہوں گے ، نعین بین پریمل ہیرا ہوسنے سسے أقامست وين كى مخربك كونقف ان ميني كا وان مي استثنارا ورلميك بيدا کرلی میاستدگی یک

مزیرتحلیل و تجریر گرتے ہوئے آپ کا توقعت پر قراردیا گیاہے گیا کہ آپ نے اس امول کو بطور نفسفہ و عقیدہ کے طے کر لیا ہے کہ اسلامی نظام کے دعوتی اور اشاعتی و و میں ہواصول بیان کتے جائیں اور جن پر لوگوں کو جمع کیا جائے ، جب اسلامی نظام آنائم کرنے کا وقت آستے گا تواس تخریب کے تنا ڈکو یہ حق ماصل ہے کہ وہ تو جدو رسا است ا بیسے اساسی اصولوں کے سوائخ کیے ہے مفاد کے مفاد کے مفاد کے مفاد کے است مناد ایسے اساسی اصولوں کے پیداکیسنے ، اس پرعمل کرسنے سسے اپنی مجا بیسند کو دوک، دسلے دریوخانرت اس بخر کیسسنے عوام کوابتدائی دورمیں دی ہو، اس میں سسے جس جزو کو وہ دین کی صنعت کے سلتے معزخیال کرسے ،ماقط کردسے ، اكب كايمسلك منعين كرنے كے بعدانہی مكتوبات سے اکپ كا أبكب وويمرا اقتباس بعى وبأكياسي جس بين أبيد سف كهاسي كمرم مهاملام کے موجد تو بنیں ہیں کداپنی مرحنی سے مبیاجا ہیں بیردگرام بنائیں اور دعوب اسلامی کامفادیس طرانقه میں محرکونظر استے اس کواختیار کولیں اواس أفتباس سے یہ تا بن کرسنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اکپ کے بیان میں نضادہ تنافض سے اور آب کا رویہ ایک معمّا بن گیاسے۔ بھر برحزات اس معمّ کوحل کرسفے اور بغول خولیش اس سے بس منظر میں ایپ کے ذہن کی گہر کول كوريسطف كى بمبى كوشش كرست بي ادراً خركار يزمتيجه زياست بي كداك بيلي كبعى اسلام كے مماتھ اخلاص كامعا ؤ كرتے دسہے ہوں توكيستے دسہے ہوں مگریاکستانی سیامیاست میں مصدر لیف کے بعد آبید اسلام کواپنی ذاتی اور جاعبی اغراض پر قربان کرنے کے دریے ہیں پینا کیرانک طون آپ کمل اسلامی دستورسے مطابعے کی کامیا ہیسے مالوس ہیں گردو مری طون مست تحكومت بربينية كے بي تنتي بي، اس مقداسينے اُس اصول كوبر قرار ركھنے كمصطفة كمر جس حكومسنة وتنورابيها اور ابيها نهرمواس مين حقيته نهيس بباب سكنا، كيسى اصوبوں ميں نيك بيداكرسف كانظرير بيش كرديا ہے اسی طرح اُپ کی مُبدا گا ندانتخاب کی حمامیت کاسبیب بھی بہی بیان کیا كياسي كرخلوط انتحاب بين آبيك اور أب كي مجاعدت كاكوتي مستقبل بهي سہے۔اس وجرسے آب اس معاملہ ہیں اسلام کے اصوبوں کا سہارالیتے سرولوگ حال ہی ہیں جاعست اسلامی سے انگ ہوستے میں انکی علیدگی

کی اصل نبیا دھی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان کے احساس کے مطابق بھی
اکی سے سامنے اب مسلام و افتدار حاصل کرنے کا ہے اوراس متقعد

کے سائے اب میں ذفت ہو بالیسی مناسب مجیس اختیار کرنے پرا کا دہ ہی

پاسپ وہ اسلام کے اصولوں کے کتنے ہی خلاف ہو۔ نیز اگر ہزورت پڑے

نواکب اسلامی اصولوں کی من انی نشر سے کرنے سے مبی گریز نہیں کریں

میے - ان لوگوں کے بقول ایک کی اسلامی تحریب اوران طالع آزا سیاست وانوں کی تخریب میں کوئی فرق نہیں سے جو حصولی افتدار حاصل ہوجاتا

دانوں کی تخریج است کے ابین کوئی فرق نہیں سے جو حصولی افتدار حاصل ہوجاتا

نہا سے تو وہ ان دھدوں اورا صولوں کی خلاف ورزی کو شے ہیں اور اسلام

کے اصولوں میں دفتی مصالح کی بنا پر اپنی صوالہ بدرکے مطابق ترمیم ونیسی جائز سیصے ہیں۔

جائز سیصے ہیں۔

بهرکیف اس طرح کی جنیں اوراعتراضات بولکہ بیدا کئے جائے۔ بیں اوران سے بخترت لوگ فلط نہیں کہ آب ایک مرتبر اچھی طرح وضاحت بہ بہبت مناسب ملکرضروری ہے کہ آب ایک مرتبر اچھی طرح وضاحت کردیں کہ آپ کی زیر بحیث تحریروں کا میچے مدعا کیا ہے اور جماعت کی ایسی کے خلافت جواعتراضات بھیلائے گئے ہیں ان کی ختیفت کیا ہے ؟ مصنیف کا بچواری

میری ندکورہ بالائتر بردس پرجوحا مشیداً رائیاں کی گئی ہیں وہ سب بیری نگاہ سے گزر تی رہی ہیں۔ گرہیں نے اُن پراسی طرح مبرکیا جس طرح اس سے بہلے بہت سے محرات کے فتوں، اشتہاروں اور رسالوں پرمبرکرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیا نے نے جومقوڑی سی مہدست عمراور توست بخر برون نقر یہ مجھے عطافر مائی ہے اس کو ہیں کسسی مغید کام ہیں حریث کرنا جا ہتا ہوں تاکہ ونیا میں اس سے خدا کے دین کی کھیے خدمت ہوجائے اور اُخریت ہیں وہ میرسے گنا ہوں کا کفارہ بن سکے۔ برسے سے نہ برہبت

مشکل سید کداس وراسته وقعت اور اس تقوش کسی فرت کو الیری بخش میں ضائع کر دول جن کاکو فی حاصل و نیا ہیں دین اور اہل دیں کی رسوائی اور اکنورت ہیں لفظ لفظ پر المشدنعا سالے کی بازئیرس کے سوا کچھ نظر نزاتا ہو۔ اس وقت بھی میرے بیش نظر اکن حاصل کے بازئیرس کے سوا کچھ نظر نزاتا ہو۔ اس وقت بھی میرے بیش نظر اکن حاصلت کا ایک اکتو ایس سید جومیری ان مخربیوں برکی گئی ہیں۔ مجمومیت ابنا مدعا واضح کوناست ناکہ اگر کوئی احد کا بندہ ان سے کسی علاقہ بھی میں مبتلا ہوگیا ہوتواس کے ولی کا وسوسہ دور ہوجائے۔

ان عبارتوں سسے میرا متعاج کچھ ہے اسے سمجھنے کے ہے وہی ایک نفرہ کا تی ہے۔ جوخودان نقل کردہ معیارتوں ہیں موجود سہے۔

م ایکس اصول کوفائم کرسنے پرایسا اصرارجس سے اس اصول کی برنسبت بہت زیادہ اہم دبنی منقاصد کونقصان پہنچ مباستے چکمستین کی ہی نہر کھت دین سکے مجمع تعلامت سہے یہ

اس فقرے پر جمعنی ہی تعقب اور نسانیت سے بے لوٹ ہوکو دکھے کا وہ میرامطلب سمجھنے میں خلافی منہیں کرسکتا ۔ میں جو کچھ کہنا چا ہما ہوں وہ برہ کہ نظری سینیسنٹ سے توہر مجمع اصول تا تم کرسف کے لئے اور ہر خلط چیز ترک کرسف اور مثا وسیف کے لائق ہے وہریان انسان کو ہہت سے مواقع پر الیسے حالات سے بھی سالبقہ پیش اُجا تا ہے جن ہیں ایک جھوٹی جھائی پر احرار مواقع پر الیسے حالات سے بھی سالبقہ پیش اُجا تا ہے جن ہیں ایک جھوٹی بھائی پر احرار کرسف سے ایک بڑی موالات سے بھی سالبقہ پیش اُجا تا ہے جن ہیں ایک جھوٹی بھائی کر اور نے سے کو اور کی کرسف سے ایک بڑی کو قربان مزکما جائے ۔ اور مثر بھیت المہید ہیں جو تکمیت بعتر ہوا کا ایک بڑی تر اور اور کی جائے ہوئی برائی کو گواوا کیا جائے او و جیوٹی جھائی کی خاطر بڑی بھائی کو نقصان مزیننے دیا جائے ۔ اس معلطے ہیں ہیں ہوت حقوق کی کو اس کی خاطر بڑی بھائی کی خاطر بڑی بھائی کی خاطر بڑی بھائی کو نقصان مزیننے دیا جائے ۔ اس معلطے ہیں ہیں ہوت معلل کی کو اور کی جائے کی بالب بھی موریا ہے گائی تی تہیں ہوں کہ اور می جب بھاسے علی صوریات کی بنا پر معقل کوکسوٹی بنانے کا خاتی تن تہیں ہوں کہ اور می جب بھاسے علی صوری بنا ہو کہ اسلام کے اصول د فواعد اور اسکام میں سے حس کی بندش سے بھاہے نگل جائے ، اسلام کے اصول د فواعد اور اسکام میں سے حس کی بندش سے بھاہے نگل جائے ،

بکہ یہ بات میرے اسی فقرے سے ظاہرسے کہ ہیں اس کیمیت کا تائی ہم ل بوخواسلام کے دیئے ہوئے معیارسے جائج کریر دھمیتی سے کہس چنری خاطرکس چنرکوکہاں اور کس مذکک قربان کرنا تاگز میرسے ۔

اب دیجھے کہ آیا یہ کوئی میری اپنی من گھڑت ہات ہے یا فی الواقع فتر لیون کے انظام میں اُس کے اپنے سکھائے ہوئے اصول و نواعدا در احکام کے درمیان تمیوں کا فرق ہے اور کوئی ایسا قاعدہ پا یا جانتہے جس کے لعاظ سے کم قمیت چیز کو ٹری قمیت کی چیز برقر بان کرنا جائز ہو۔ اس کی شالیس اگر فران ، صدمیث ، اُٹا قرص حابہ اور نقبہا ، و میڈمین کی تھربیات میں تلاش کی جائیں تو ان کا شمار شکل ہوگا۔ میں یہاں صوت چند مثالیں میش کروں گا۔

مذکوره سخیت مثالول کی روشنی ہیں

(۱) اسلام بی ترحید کے اقرار کی جیسی کچھ اہمیت سے کسی جاننے واسلے سے برشیده نهیں-بیطن برستی کا آدلین تقامنا الدهرمومن سے دین کاست بہلامطالبہ ہے۔نظری میشیت سے دیکھا جاستے تو اس معاملہ بیں قطعًا کسی لیک کی تنجائش نہونی جا ہے۔ ایک مومن کا کا م بہہے کہ جاہیے اس کے نگلے پر پیچٹری دکھ وی جاستے اور خواہ اس کی برمیاں کامشہ دال جائیں ، وہ توجید کے اقرار واعلان سے ہرگذر نرمیمرسے -گرة رأن البيسے حالات بيں حبب كه ايكستنفس كوظا لموں سے مبان كاخطرہ لاحق بوجات یا اسے ناما بل مرداشت اذبیت دی جائے ، کلمة کفرکہ کربیے جانے کی اجاذب ویبا سب، بشرطبيكه ده دل يس عقيدة توسيد برتائم رسي لمن كفّد بالله مِن بَعْدِ إيكافية إِلَّا مَنْ أَكِوْبَةَ وَتَعَلِّبُهُ \* مُنْظِيِّنَ مَا إِلايكان - النَّفَل ، ركوع ١١٠٠ - بيري سبِّ عزميت كا مقام نهر، گردخصست کامتعام مزورسید، اوربد زخصست الندتعالی سفینودعطا فرانی ہے ۔اس سے معلوم ہر اکر شریعیت کی نگاہ میں مسلمان کی جان کی تعمیت افرار نوحیدسے زماده سبے بحثی کداگر ان دونوں میں سے ایک کوقربان کرنا ناگذیر بہوجاستے تو تر تعیست ا قرار توحید کی قربانی گوادا کرسکتی سے ۔ دمین کیاجان بچاسنے سکے سفتے کفرکی تبلیغ معی کی

جاسکتی سبے بمہی دو مرسے مسلمان کونتل بھی کیاجاسکت سبے ؟ اسلامی حکومت کیخلاف جاسوسی کی خدمست بھی انجام دی جاسکتی ہے ؟ اس کا جواب لاز انفی ہیں سبے ۔ کیونکہ بداہی جان کی قربانی کی برنسبست بہت زیادہ نمیتی چیزوں کی قربانی ہوگی جس کی لجازت کسی حال ہیں نہیں دی جاسکتی ۔

(٤) اسلام بين شراب ، خنزريه ، مروار ، نون ، اور ما أول به لغيد الله كو اسی طرح نطعًا محام کمیا گیاسی حس طرح زنا بچری ، داسکے اور قبتل کو حوام کیا گیاہیے۔ مکین اصطوار کی صالعت پیدا ہوجائے توجان بچانے کے سنتے پہل ضم کی حامتوں ہیں شربعت رخصست كادروازه كمول ديتى سب ،كيوكمهان محرمتوں كى تمين جان سے كم سبے ، گرخواہ اً ومی سکے سکھے پر بھیری ہی کیوں تر دکھ دی جاستے ، نتر بعیت اس بات کی اجازت كبحى نهيس ديني كه أوحى كسى عورت كي عصمت پريا تفدد اسليد ، ياكسى سبية تصور النسان کونتل کردسے -اس طرح نواہ کیسی ہی اصطرار کی مائست طاری مہومیاتے، تربعیت دوسروں کے مال جراسنے اور دہنرنی وفواکہ زنی کہ سے پیٹ بھرنے کی وضعیت نہیں دیتی کیونکریر مُرامّیاں اسپنے نفس کو الاکست میں ڈ اسلنے کی بُرائی سے شدید زرہیں ۔ (س) داست بازی وصداقت شعاری اسلام کے اہم ترین اصواوں بی سے سے اور مجوسے اس کی نگاہ میں ایک برترین بڑائی ہے میکن عملی زندگی کی بعض صروری ایسی ہیں جن کی خاطر جھوٹ کی زمریت امبازت سہے بلکہ تعبض حالات ہیں اس کے وہو ب "ككب كافتوى دياكمباسيم-صلح بين المناس امراز دواجي تعلقات كي درستي كے لئے اگر مرمن مداننت كوجهياني ست كام ندميل سكتا بوتوه نودست كى مذ كمسهو ط ست يم كا میسے کی ٹمریعینت نے معامت اجا زمت دی ہے۔ یعنگ کی مزوریا مت کے ہلنے توجووے كى مريت اجازىت ہى نہيں سبے عكراگركوتى سيابى وتتمن كے بانفرگرفتا رموبجاستے اور وشمن اس سے اسلامی فوزے سکے رازمعلوم کرنا جاسے توان کو تباناگنا ہ اور وشمن کوچوٹی اطلاع دسے کراپنی فوج کوبچانا واجسب سہے۔ اسی طرح اگر کوتی ظالم کیسی ہے گئاہ

كتال ك دريد بوادروه عزيب كبين حيبا موامونوسي بول كماس كم ينكين ك

عگرتا دیناگناه اور معبوث برل کراس کی جان بجالینا داجیب ہے۔ اس معاملین تربعیت کے اسکام طاحظ میوں ۔

عن ۱۱ کلتوم منت محقیقه بن تمکیط قالت سعت رسول اتله صلی الله علیه وسلم بینالناس الکذاب الذی بیلح بینالناس فینمی خیراً رستفی علیه و فی رواید سلم زیادة قالت و لم اسمعه برخص فی شی سما یقوله الناس الافی فلت یعن الحرب والاصلاح بین الناس وحدیث الرجل اسراته وحدیث المرات وحدیث المرات وحدیث

۱۱ معنوم نست محتب بر مسیط سعه روایت به کدانه و این الده می الده می الله می الله می الله می الله می الله می الم الله می الله م

عن اسهار بنت بيزيد عن المنبي على الله عليه وسام للا يبعل الكذب الافى تلاث تعدث المرجل امراقه ليوفيها والكذب في الحضرب وفى الأصلاح بين الناس - إنومنى) والكذب في الحضرب وفى الأصلاح بين الناس - إنومنى) ماماء بنت يزيدني على الترعيب وستم سرواييت كرتي مي كر ماماء بنت يزيدني على الترعيب وستم سرواييت كرتي مي كر محرف جائز نهيل سه گرتين جيزول مي مردكي بات عورت سنة اكروه است رافي كرت رياس المراح التي الكروه است رافي الناس - "

اس کی عمل مشاہیں جی احاد میت ہیں ہوج دہیں یکھیب بن اثر ون سکے فنل کے سکتے حمد بن اثر ون سکے فنل کے سکتے حمد بن مسلم کو جب معنور مسف ما مودکیا توانہ و لسنے اجاز سنت ، کی کہ اگر کچھ مجورہ بولنا بڑست توبول سکت ہوں ہے حصنورہ نے بالغاظ صربے انہیں اس کی اجاز سنت دی

د نجاری بابسانگذب نی الحوب و باب الفتک، با بل الحوب ، بجاج بن علاط نه مؤدة خیبر کے موقع پر کرد و انوں کے تبعیہ سے اپنا مال نکال کرسے آنے کے سکے حجوظ سے ان مال نکال کرسے آنے کے سکے حجوظ سے کام رہینے کی اجازت و انجی اور حضورہ نے ان کو بھی اس کی اجازت و طافر مائی داحد، نسانی ، حاکم و ابن جان )
د المان خلاتر کی بنا پرفقها ، ومحذ بین نے بوئر آئے نیک ہے ہیں وہ مجی طاح ظرفر الملے بین علامہ ابن مجر سکھتے ہیں ۔

اتفقوا علی جواز انگذب عندالاضطرار کالوفصد ظالم نفتل دجل ذهو مختف عنده خله ان بینی کوند عنده دبیعلعت علی دایات و دبیعلمت علی دایات و در باشم رفتج ادای - برد رص ۱۹۰)

معاداسلام اس بات برنفق بر که تندیدهزودت میش است برحبور فی بوان جائزید. خند اگرایک خالم کسی شخص کوتش کرناچا بت برواورو ه نظوم کسی شخص کے پس جب بروا برو تواس کوش بیمنی است کرا بست باس اس کے بونے کا انکار کوست اوراس برنیم کی ہے۔ ایسا کرنے میں ورکنا و کار نہرگا۔

علامه ابن الفيم مي ج بن علاط منكى كا واقعد فعلى كريسف كے بعد اس سعے يہ بنجه اخذ كريت بي در

ومنها جواذِكن ب الاستان على نفسك وعلى عنبرة اذالسم يتضمن خسر والك الغير اذاكان يتوصل بالكذب الى حقد يتضمن خسر والك الغير اذاكان يتوصل بالكذب الى حقد وزادالمعاد، ج ١٠٠٥ ص ٢٠٠٠)

م اس سے بات کئی سے کہ دی کا پیٹے تعلق یاکسی دو مرسے کم تیعلی مجبوث بولنا البی ما العت بیں جائز ہے جب کہ دو مرسے کا اس سے کوئی نقصان ذہر اورا دی اس جبوط سکے ذرایع سے ایزا ایک جائزی ماصل کریاہے ۔» علامہ بو وی ریاض الصر بیس بی احادیث سے استدلال کرتے ہوستے راصول بیان کریتے ہیں :۔ کل مقصود معمود یمکن تحصیله بغیرانکذب پیصوم انکذب فیه وان لم بیکن تعصیله الابانکذب جازانکذب تجمان کان تحصیل خالات المقصود مبدعا کان تحصیل خالات المقصود مبدعا کان انکذب مبدعادی کان واجبًا کان انکذب واجبًا - (بابتعرم انکذب)

" براجیا متصدی کا صول جوٹ کے بغیرمکن ہواس کیلیے جوٹ ونا وام ہے۔ ميكن اكراس كالمصول جويث كمع في ملى نه برتوجويك مِا تزب، بعراكروه مقعداب بو کماس کا حاصل کرنامباح ہوتواس کے بیے جودے بی مبلے ہے۔ اوراگراس کا معمول واجب برتواس كے ليے جوسے مى واجب سے۔" مخودسے دکیما باست توہیاں نعی وہی قاعدہ کارفرہا نظراً تاسیسے کرسے بیسفنے اورجبوٹ سعه اجتناب كرسف كي ايك اخلاقي قميت سيعس سعه زيا وممتى بجيز كانقصال موريام تواس نسبتا كترجيز كانقصان كواراكيا جاسكتاسي ، بكربعن مورتوں من كوارا كرناجا بستے. (۷) عیبت کی حرست اسلام میں مبسی مجھ شدیدسے وہ فراک سکے ان الفاظ سے ظاہرسے کہ آنجیت اَحَدُ کُف اُن یَا گُل کُنو آخینہ مَنیٹا و کیاتم یں سے كوئى تتخص بىسىندكريئ كاكر اسين مرده بهاتى كالموشت كعاسة بى يىكى كون نهيس بات كرمحدثين في احاديث كمتيق كم سنة مبزار بارا وبول برجه م كرو الى اوريدمادا كام مراس خيبت نفا-كياس كے سلتے كوتى وليل جوازاس كے سوا بيش كى جاسكتى ہے كدرسول التدميلي التدعليه وسلم كي طرصت غلطه با تول كي نسيسنت اور دين بي مصنوركي سندسسے المبی باتوں کا رواج موسطنور سنے نہیں فرمایتی ،غیبیت کی برنسیست بہبت بری بُراتی تقی اس سنته اس بشری بُرائی سے سجینے سکے سنتے اس مجوفی برائی کواختیار كرنا مة مرمن مها تزيك والبسب تفاج اسى طرح الكركوتي تتربيب آدمى كمبي شخص كوبيثى دے رہا ہو، پاکسی سکے ساتھ ٹرکست کامعاط کررہا ہو، اور آپ کومعلوم ہوکہ و تخص براخلاق اور بدمعا طهست ، نواس كى برائى بيان كرزا يزمرون بمائة عكروا بجب سع ، كميوكم ابك غربيب للأكى زندحى برباد موناء يا ايك بمربعيث أدمى كالبكب بطابيان ادمی کے بندے یہ بھین ہا ناخیست کی بُرائی سے زیادہ بڑی بُرائی ہے۔

(۵) غیر فرم عورت کو برم نہ کرنا اسلام کے مریح اسکام کی دوسے قلقا موام
ہے۔ لیکن فتح کہ سے پہلے معزت ما لحب بن ابی بنتعد نے جس عورت کے ورایعہ سے اہلی کہ کو نبی ملی اللہ علیہ دیکم کے ارادسے کی اطلاع مکھ کہ جمیعی تقی اسے معزت میں رفہ راستے ہیں گرفتار کریتے ہیں اور خط کی لائی کے مقداس کے کچھرے آنا رہے کی معموم میں کی دستے ہیں۔ ابن العقیم نے اس سے پیمسکہ نکا لاہب کے مصلحت اسلام مسلین کی فاطر تفت ہیں۔ ابن العقیم نے اس سے پیمسکہ نکا لاہب کے مصلحت اسلام مسلین کی فاطر تفت ہیں۔ ابن العقیم نے اس سے پیمسکہ نکا لاہب کے مصلحت اسلام مسلین کی فاطر تفت ہیں۔ ابن العقیم نے اس سے پیمسکہ نکا لاہب کے مصلحت اسلام مسلین کی فاطر تفت ہیں۔ ابن العقیم نے اس سے پیمسکہ نکا لاہم کے مصلحت اسلام میں کا داراد المعادی عموم میں کا دراد المعادی عموم کا میں ۲۳۹)

(۱) اسلام میں نمازی المبیت جیسی کھیے ہے ، بیان کی حاجت نہیں۔ لیکن نجاری د مسلم کن نفق علیہ روابیت سے کہ بنی تحرو بی عود نہ کے بان ایک چھاڑے میں قبلے کرائے کے لئے دسول الشدہ میں الشدہ علیہ وسلم تشریعی ہے ۔ نماز کا وقت آیا اور جھنوا اصلاح بین الناس کے کام میں شغول دہے ، انو کا دصورت ابو کبر کی امامت بیں جاعت کھڑی ہوئی اور صفور لعدمیں آگر جاعت میں منز کیب ہوتے ۔ (۱) انکا دِ منکر شریعیت حقد کے نہا بیت ایم واجبات میں سے ہوات اس باب میں ضدا اور دسول کے ناکیدی احکام کمیں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ لیکن جب بہی بیز ایک منکر سے عظیم تر منکر دونیا ہونے کی موجب ہوتی نظرائے تو اس سے احتفاب واجب ہے۔ جہنا نجہ نبی صل الشدہ عیہ وسلم نے اس بنا پر فاستی و فاجر امراہ کے ناکھ و نروری کرنے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ من دائی من احدے ما منکو ہے فلیصرو الد نہ نامی در نامی مناطاع شاہ۔

ر می اسلام میں آقامت صدود کے ساتے جیسے سخست قاکمیدی احکام میں ال سے کو بی مکاس میں ال سے سے دنیکی نبی سلی افلاعلیہ وسلی سے موزقع برجورک کو بی مک سرب علم ناوا تعد سے ۔ لیکن نبی صلی افلاعلیہ وسلی نے دنیا کہ سے موزق برجورک سے واقع کا مسنے سے منع فرما و اور کا اور مصارت عمر دہ نے فرما بی جا کہ جب کو تی فرج ویشن کے علاقے میں حباک کر دہی ہواس وفست وہاں کسی مسلما ان برجا ہوا دی

نر کی جائے ، کیونکہ اس سے اندلینید تفاکر کہیں کسی شخص بیمبیت جا بلید کاغلید بزہوجائے ا دو تنمن سے مزماطے لاعلام المرقعين طبرسوص ٢٩-٣٣)- بدمعاطر حالت بينگ مك ہی محدود نہیں سے ۔ نبی ملی الله علیہ وسلم نے واقعہ انک میں نبین محلص مومنوں میرحتر " فذمت جارى فرمائى مگرىمبدالتُّدبن أبى رئتس المنافقين كرهپوثرديا - ابن القيم اس كے وجوہ بیان کریتے ہوئے ایک وجریہ جی بیان کریتے ہیں کہ محضور بنے اُس برحد جاری کرسنے سيدانتيناب ابك البي هيلمت كى بنا يركيا جوا قامست بعدكى برنسيست زياده البحرتقىء ا دربدوسی معسلیت تقی سس کی بنا پرحضوراس سے پہلے بھی اس کانفاق کھل پیلسنے اوراس کی بہبت سی موجب مثل با تیں شننے کے با دیجد اس کومنزادسیے سے ایتمناب فراستے رسے مقعے ۔ وہ صلحت یہ طی کر پینمس اسینے تعبیلے میں بااثر بھا ،اس کی بات ان ہیں یجلتی مقی-اندلینید بختا کراس برمدجاری کی گئی تونتیند بریا بروباستے گا۔اس سلطی معنورا سنداس كتيبيدى نالبعت فلب كرناليسد فربايا اوريد مناسب سمجماكداس برحدمارى كريك ال توكوں كواسلام سے برگشت كرديا جاستے ـ" لافا والمعاد، ج عمل اور) الى غنىمت بلى تمام متركات حياك كي خوق كيسال بس اوروه ان بي برابری کے ساتھ تقسیم ہونا بیاسیئے ۔ اس معاملہ میں نزیعیت سے اسکام بالکل واضح ہی ادر ہیں انصاب کا تقامنا بھی ہے۔ ببکن غزوۃ اوطاس کے اموالی منیست کی سے نبی مىلى التدعليه وسم سف قرنش ا دردوسرے تبائل كے موافقة انقلوب كونوب ول كھول كر عطير دسيئة اورانعدادكوكميرن دياسانصا دسفاس كم يخدت شكابينت كي توصنودسف ليف اس نعل کی صلحت برتبائی کدیر لوگ تا لیعن تلاسکے مناج ہیں اس سے پردولست دنیا ان ہیں اٹمادیگنیسپے ءالا توحنون یا معشوالانصلدان پذھیب الناس بلاشاۃ دالبعبیود توجعون برسول الله الی دینالکم. داسه گروه انصار کمیاتم اس پر داحتی نہیں ہوکہ لوگ اونرے اور کر بال سے بابش اور تم رسول الٹذکوسے کراپنی اقامت در سریا

ان من اوس سے بدبات بانکل ماضح موبعاتی ہے کہ دبین کے سادسے اُصول اور

ا محام اپنی قدر وقیمت اور اسینے وزن میں کیساں نہیں میکدان کے ورمیان مراتب كافرق ميد اوردين كامرتا عدو بعليك بنيس سع عكداس كم ببعث سعة قواعديس الیک کی منعائش ہے۔ اس باب بی اصولی منابطہ برہے کہ ایک جھوٹی نیکی سے اگر براگذا و لازم أمّا بروتواس كا ترك او اليسيد واور ايك بچو في برائي اگركيبي بژي نامي يافعليم ز وبنى مسلمت سن سل من ورى بوتواست اختبار كرلينا بهزسها ورووبرايكول بي سس کیسی ایسے ہیں مبتلام ونا بہرحال ناگذیر ہم مباست تولنسبٹہ کم ترورسیے کی ثمرائ کوقبول کر ليناميا سبيئة اس سكے سانھ انہی مثا ہوں سے برمعی معلوم ہوسکتا ہے كرنظام فتراعیت میں قدروں سکے درمیان فرقی مراتب کا معیار کیاسہے ، کیس طرح کی چزوں پرکس طرح کی چیزوں کوفوقسیت دی گئی سیسے ،اورکون سی تدریں ایسی ہی سیسے بالانز قدر كوئى منهي سب كراس برامنيس فربان كمياجاسكتا بهو- بيس في زير مجنت عبارتوى مي ہوکھیے مکھا تھا اس کی بنیاد ہی کھیے تھی۔ اب جن لاگوں نے اپنی طرویت سے کچھے معنی اً فرینیاں کی ہیں اورانہیں میرامسلک قراردسے کر عجد برطرح طرح سکے گھنا وسنے الزامات لگلستة بس ان كى باتوںستے بس برى الدّمہ ہوں ، اپنى ال باتوں سلمَہ ليتے وہ خودى الندنعالي كيمصنور واب ده بس-

ربی وہ بحث جوالا تنہ من قریش سے میرسے استدلال پرکی گئی سے توامس کے منعلق میں صوف انناہی کہوں گاکہ جو کچھ میں نے وسمبرلاہ یہ کے ترجمان القرآن میں بالتفصیل لکھو بھا میں بالاجمال لکھا گئے اسے اپر بل سن کا مرحم ترجمان القرآن میں بالتفصیل لکھو بھا نقا ، اودوہ میری کتا ب دسائل ومسائل جلداق کے صفی من میں جم براہ ہوئے ترجمان موجود نقا مگراس میں سے وہ کی فرے کہمی برآمدنہ ہوئے سے جو دسمبر بلاہ یہ کے ترجمان کی منقر ہوارت سے بھا کی سے وہ کی فرے کرا مرائد والے نقا ہا می وجر کیا ہے ، اسٹالم السرائر والنقایا ہی ہم ترجا تنا ہے ہوا تو راسی کا جا ننا کا نی ہے۔ ہم برحال بربات توسیب السرائر والنقایا ہی ہم ترجا تنا ہے اور اسی کا جا ننا کا نی ہے۔ ہم رحال بربات توسیب

الت الانظر بورسائل ومسائل صعريهام (باب اسلامي تخريك) من ١٢٣

طالبان ملم كومعلوم مونى جاسيت كراياأن احادبيث كى محست ستعيانكارسيصين كى بنا يرحنوا ک دفات کے بعد ایپ کی جانشینی کے سفتے قریش کو تربیح دی گمی متی ؟ اور کیا اس واقعہ سے انکارسے کرمنتفیغ نبی ساعدہ کے وقت سے نے کرصدیوں تک انہی اما دیش کی بنا پر فرانش کوخلافت کے سلتے ترجیح دی جاتی رہی حلی کہ ایک مترت درا ڈٹک فقیائے اسلام فرشببت كوخلانت كسك نفرط مجعقة دسيري ياان اما دبيث اور منفائق كي محت تستيم كمين كي يعدوه اعترامنات كقت هي بومائل في اسيين سوال بي معترضين كم مفلاين مصنقل كمت بيس ؟ أكمر بهلي باست سيسة توان احا ديبث اور تاريخي واتعات برايك على تنقيد موني سينة تاكر م نبيدنا واقعت لوگول كے علم بين عبى كيران اور ا جاست اور اگردوبری باست سے تو پیرسوس لینا بیا سینے کہ ان احترامنات کا ہرون وال کون سے اورمیری مند میں بیگندگی کے چیننے کس دامن پاک بریھینے ہارہے ہیں۔ اس سیسط میں ایکسب باست اور بھی فابل و کرسسے - دراصل رہیجست تروع اس طرح ببوتى تتنى كرجاعدت اسلامى شعرمنظ مذيراه يزسك انتخابات سيح موقع برايك بالبسي كااعلان كيانفا اوروه يرتقي كمراميدواري جي تكراسلام ميس ناجا تزسيس اس سلتے سم نہ تو دامید واربن کر کھڑسے ہوں گئے نرکسی امیدوارکو ووسے دیں گئے۔ بعدیں كتخربات سيسهم كومعلوم متواكهم ابعى اس بورنشن مين بنبس بيركهم منمنى اورهام انتحاب بين تُحِدِست ملک کی ہڑشہ سست سکے سلنے اسپنے معیا دِسطلوسکے مطابق موزوں أومى كولسك كرسكين اس مالعت مين تين قبيم كن أدمى بالعموم ميدان بين أست بين -ا یک وہ جو مرسے سے نبطام اسلامی ہی کے مخالفت ہیں اور پاکستان کو ایک لادینی ریاست بنادینا چاسیمنے ہیں۔ دومرسے وہ جنظام اسلامی کی مخالفت تو نہیں کرستے ، گراس كيهمابيت بيريجي مشكل ببي سعيمنعس مسفيجا سكتے ہيں اور اسپنے اعمال كے لحاظ سيس تعبى نا قابل اعتماديس - تبيير سے وہ جن كے وامن بعي بداعم ابول منے واغدار نہيں ہیں اورفطام اسلامی کے سیسے جن کے اضلاص بریھی سٹیر نہیں کیا جاسکتا رہی امیداری كى صفت ان سب بين يائى جانى سے ،كيونكر مهارسے مك بين بي طريقة مدست رائح

سب اوربهاں سے علما تک امیدوار بن کر تھوسے بوسنے ہیں معنا تقد نہیں مجھتے، ملکہ بكثرست علما كوفقيى حيثييت ست يمجى اس طرح كى اميد وارى كے ناجائز بهينے بي ۔ کلام سے -اب اگریم اس بات پراحرادکریں کران مینوں قبی امیدواروں کے ساتفكيسا ل معاطر كرب كے اورسب كے حق بيں اسپنے ووسك استعال كيسنے سب مبتنب رہیں گے تو نتیجر برہو گا کہ ہم مہلی دوشموں کے لوگوں کی کامیابی کے لئے راہ مہوارکردیں سے اور تمبیری تمری کو ل کے ساتھ نظام اسلامی کے تیا مرکی کشش میں ہما واتعا وان معی شکل ہی سے برقرار روسکے گا ۔اس طرح ہم ایک اس می میں درسے کی اور شمنی اصلاح (امیدواری کے عدم جواز) کی خاطرا کی برائی جرد دوسے ملسديس نظام اسلامى كے قيام ، كونقعدان بينجائے كے تركسب ہوں گے ،حالانكاسلامى نقطة نظرسے المل مقعدی اہمیست امبدواری کے طریقے کی اصلاح کونہیں بکرنظام اسلامی کے قیام کوحاصل سے حس کے قائم ہوجانے سکے بعد تمام دومری اصلاحات کے ما عقرامیدوادی سے طریعے کی بھی اصلاح ہوسکتی سید ۔ اس بنا پر بھرتے اپنی سابق باليسى بين يرتغير كردياكم بمنحود تواميدوارين كركم وسي برسف سع برست تورع تنب ریس سکے ، گرفاسدینا مسرکے تمرکو دفتے کریے ، اوران کے مقابیط پی تسینتہ صالح اوارسلامی نظام کے حامی من مرکوا سے بڑھانے کے سلے جی امید واروں کی تا تیدنا گزیر مسوس ہوگی ان کودوسف دیں سگے بھی اور دلوائیں سگے بھی۔ اوپر میں سنے اسلامی امطام کی جو تشريح كى سے اسے ديمه كريم معنول أدمى مك نظري يحسوس كرسے كاكر ہارى يہ نئى يالميسى مغيك تفيكس ويني مزاج كم مطابق سيد اوراس بس ورخنية تن كوتي امول فيكنى نهبن كركئ سبسيجوين بس منوح مبويكراس بربيطوفان المعاديا كياكرتم المخايجا إس ا ودا نؤاص کے سنتے خود اسے ہی ماسنے ہوستے اصول توڈسنے پر اُنٹر اسے ہوا ور تہارسے پیش نظراب بس اقتدار ہے میں کے سانے تم سب کھے کر گذرو کے ۔ اللہ بهترجاناكس كريدانين علم الافهم كاكمى كى وجرس كى جاربى بين يا ال كے محركات كميم أوربس \_ (ترجان القرآن شعبان محيساره مطابق متى مشهواري

## وبن ميں حکمت عملی کامقام

يركيث درامل اس سيسل كالكب كوى سيسيج مصنفت اوديعن مغرضين درميان حینی رہی ہے۔ بین مخیرا کے صاحب صنعت کو ایک خطریں مکھتے ہیں ا۔ لادين بين كمست يعمل كيرمته من من من من الكيب المهامي والمعنمون دسساله والفرقان الكعنوين كل والسيع من كالخرى تسطة مازه الفرقان بس أيكي سے۔بترنہیں منمون ندکوراپ کی نظرسے گزرد اسے یا نہیں آئین ہی اس متعنقدول كراناجا بتاول برآب كى توجرمبذول كراناجا بتنابول-كوكه مفنمون ندكودسيد مجهد اكتريجكم انتقلامت رياسي ليكن اتمته من قرنش ادرمئی کے ترج ان میں مکیا دین کے سب ہی اصول ہے لیک بس، واستعمنون کے تعبت دی گئی ہوئی نوشانوں بہنقیدہاں وار معلوم ہوئی۔فامنل معنون ٹکارسفیاس باست کوٹامبٹ کرنے کی گوشش كى سے كە أبيدى دى بوتى شالىي مىن شىنىمى بىيازىمى، وقتى رخصتىن الد اصطراری دفتوں سکے محست ات ہیں اور ان کامسامی اقامست دین سسے مضمون کی ایک اوربات سے مجمعے انعاق سے وہ برگرگواسے تفكمت عمل والى باست بيزيجزنى الموسطيسية الميدوارى سنم "اوروكيجامتول مع نعاون دغیره کے سیسلیس کہی سیسلیکن آبید سنے ہی اندازسے ال بداموة دسول سے دالی دسیتے میں اح مساحب معتمون کے نزویک

سے ساتھ قائم کریے نے پیمھر ہیں یا دعوت دین سے دستہ دارہوں۔ غرضکے میں منا کہ کا استدلال برسے کہ اسکام دین بیں اسٹ نشاء کی گفیاکش تعقی اضطرارا ور منا کہ کا استدلال برسے کہ اسکام دین ہیں اسٹ نشاء کی گفیاکش تعقی اضطرارا ور زائی مصالح کے خاطر زائی مصالح کے خاطر اس کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ۔

بونکم سکر گانداتی مورت دین ادر اس کے طریقہ کار سکے بنیابی
امورسے ہے اس سے بہت سے حزات ہو جاعت بیجاحامی ہیں اس
کے غالی خالف واس کو نی الواقع کھنا چاہتے ہیں۔ اس بارے ہیں اس
دیمبرا درمی والے ترجبان کے رسائل دمسائل کے تحت دیتے ہوئے جاتا
پوری ظرح کنفی بخش نہیں ہیں۔ اس لئے ہیں اب سے درخواست کہ تا
ہوں کرایک فقط کمفنمون جوفران ہوریف اور اسوہ صحاب کی مثالوں سے
جومرت اقامت دین کی جدوج ہدسے علاقہ رکھتی ہوں منشرح ہو ترجبال احران
میں رفع کیا جائے ترجہاں یہ بہت سی غلط فہیدوں کے افرا لوگا باحث ہوگا
میں رفع کیا جائے ترجہاں یہ بہت سی غلط فہیدوں کے افرا لوگا باحث ہوگا
وہاں بہت سے تعلی خاطر رکھنے والے حضابت کے اصطراب کے لئے
سن ترخی اجماعتی لی ظری میں میں میں کی خالف علی کی فاطرے جی اس کی خالف علی کی فاسے جی خالے میں بھرگا ہے اس کی خالف علی کی فاسے جی خالے کی اس کی خالف علی کی فاسے جی خالے کی ایک تا میں ہوگا ہے جائے کی فاطرے جی خالے کہا کہا تھی ہوگا

خودن اودایک ایک نفظ پراس کے حضور بازپرس کا خطرہ نرمزنا تو پس بطور نمورنرتا تا کرنوران مصزات کومنال اور مشکل ثابت کردینا ، بلکہ انہیں دین اور متت کے سئے سب سے ٹھا خطرہ معیراد نیاکتنا اُسان سہے اور اُرمی نفوی ڈیشنیسٹ کا لہاس زور پہی کرکسی کچھے با ہیں خود ان لوگوں کے خلاف بنا سکتا سہے۔

میرافادده برسید کرجب کمی تغیدی شجه ای طرح کو توات مسوس بر بهزگرتا بول، کیونکروه تواسین تغیدی ناظر بردادی بی میشکت بهرسه کا ، بی اینامقعد به و کراس کے بیچے کہاں کہاں مشک سکت بوں واری اس کے بیچے کہاں کہاں مشک سکت بوں - اور انواس طرح کے داکوں سے کھے کہیں بھرادر کسی کام سے مشک سکت بوں - اور انواس طرح کے داکوں سے کھے بی کر دون خوات بال کے وقت بین کر دون خوات بندرہ بندرہ سولہ سولہ برس سے مسلل مجھ پرسط کر درہ ہے بی - اور انعی پندسال بندرہ بندرہ سولہ سولہ برس سے مسلل مجھ پرسطے کر درہ ہے بی - اور انعی پندسال سے تو کھی داکو کس نے بین اور انعی پندسال سے داکھ بی بناری سے مسلل مجھ برائی کرتا اپنامستقل مشغلہ بی بناری سے سکھی توابی بین میں ان کی کئی بات کا جواب نددیا ، یا مدرسے معدا کر کھی مزودت سمھی توابی بین نامہ انعال میں اور کردی اور اس کے بعد انہیں جھوڑ دیا کہ جب سمھی توابی بین نامہ انعال میں اور اس کے بعد انہیں جھوڑ دیا کہ جب سمھی توابی بین نامہ انعال میں اور اس کے بعد انہیں جھوڑ دیا کہ جب سال بی اینانا مر انعال میں اور اس کے بعد انہیں جھوڑ دیا کہ جب سال کہ بیا ہیں اینانا مر انعال میں اور اس کے بعد انہیں جھوڑ دیا کہ جب سال میں انانانا مر انعال میں اور اس کے بعد انہیں جھوڑ دیا کہ جب سال میں ان نامہ انعال میں اور آنے رہیں ۔

اب موالغرفان اور النیراکی مفایی سے گردھوکا کھاتے دہیں گئے تو
میرے سنے پر مفای ہوگا کہ وہ کسنے دن کیپ کے دل ہیں ایک نیا وسوسہ
الموالیں اور میں اپنے موارسے کام مجھوٹر بچا وکر ایپ کے وسوسے گور کرنے میں
الکا دہوں - ہمتر یہ سے کر اپ معبر کے را تھا و دنوں طروت کی چیزیں پرسطتے دہیں۔
اگر ایس کی مجھوبی حقیقت مالی کھاستے تو اچھاسسے ، ورندہ یاں اور بہت وگ

تاہم جو ککرایٹ نے پہلی مرتبہ فیم کوان سکے ڈالے ہوستے وساوس کے باسے پین کیماسہ اس سنتے بیں عرف ایک دوبا توں کی دمنا حمت سکتے دیتا ہوں ناکہ بات سمجھنے ہیں کہا کہ مدومل سکے۔

 ان اختیاراً مفوک کے امول کی دھنا محدث ہیں جھٹنالیں ہیں سنے دی ہیں ان سے متعلق برکہا گیا سے کہ ان سے عرف شخصی شکارت اور بندوں کومیش کہنے والى حاجات بى ميں اصطواد كے موقع بر دخصنت كا ثبوبت مِناسبے ، رہا آ فامنتِ دین کا کام تواس میں اس فاعدسے کے استعمال کی کوئی گنجائش نہیں سیسے۔اب درا أكيب خود سوميس كم أكر مايت يمى سيسة توروا قصوبيث كي جرح وتعديل سك سيسط يس محذبين سنه سيستثمار نهنمه الادمروه وإوبيرل كي جنبيبيت كرفوالى الس كابلحدث يمخونها تشخصى اصطرارتها بي دوىمرى مثنا لول كويمقولاي دبرسك سنت يحيوط دبيجيت ، صرحت يهى ابك مثال اس امريك فبوت بس كافى ب كرم سام خست مجيف كے سفتے ميسور فير محرنا كزيرمغسدس كواختيار كرلينا ، اوريشي بعلائي كي خاطر بيحوثي بعلاتي كانقصان بفدرمنرودست محوادا كرجانا مصرعت تنعى ملجاست بى كرسطت الا تنبس ملكها لعس وینی مصالے کے لئے بھی جا تزیہے ، اوراس فاعدسے معلطے میں بندوں کی حنروديات اودسعى أفامست دين كي حزوديات سكه درميان بوخرق ثابرنت كيسف كي کوشن کا گئی سید اس کی کوئی اصلیت نہیں سید ۔ نظا ہرسید کہ محدثین نے ہزارہ دا ویول کے عیوب کی ہردہ کشاتی اسیفے سینٹے ، کی حزودیاست ، یا اپنی تفسنیعی و نا بيعت سكيمقاصدكي مناطرنوبنين كمنى ربيصر يصحام ، عكرة ران كي تعبير كيمطابق نها بینت گھنا ڈناکام انہوں نے صرحت اس دہیل کی بنا پرکیا مقاکر اگر اس برائی کا الملکاب نركيا مياست كالواس سي بهن زيا ده يلى برا ني برا زم أست كي كردين بي بهندي وہ باتیں رسول اللوصلی الشدعلیہ وسلم کے نام سے داخل موجایش کی جرصنورم نے نہیں فرایش اور اس طرح دین کا طیر گرد کررہ جائے گا ۔کون کم رسکناسے کہ تالعدیّہ آفاممين دين كع سيسل كالكس نها بين ابعرا ورندايا ل كامرند نخار اس بي توخفي معالج ماجات کے کسی شارتیت تک کی نشان دہی نہیں کی جاسکتی۔ اور یہ وہ کا مرسے بیسے ايك تابل معانى جُرِم منبي مكركار ثواب سجوكر امست كم الك تحطي خام فقها راور محدثين سفه بالانفاق كيا اورتمام امست سف بالاجماع است كايزنواب مانا مها لانكه

في الاصل اس سيعنيست محدسف سيركوني انكارتهب كرمكتاره (۲) وین کے کسی قاعدے کو بیان کوسفیس بیاحقال کراس سعدمفاور سست لوگول كوناجا مُزخا مَرُه المطلب كابوقع بل جلسته كا، بظاهر دارا الهم عموس بوناسيد بكن غوركيمية ، كياس اندلين سه النَّداور اس سك رسوَل في اورامين سك ابل عمد في كيى صرورى بيركوبان كرين سعداختناب كياسه باقران محدست اورفقه ك صغاست میں بمترست بانیں ابسی موجود ہی جن سے اگر کو تیجا بل اور برنمیست اوی امار فائدَه انتماسف پراتراست توفست ونجررا درگراہی کی این مصروں کو بھی بار کرہائے۔ لیکن ان اندلیشوں سے نزنداسنے ، نزام سے دمول شفے اور نرعی سف امرین سف كوتى السي باست بكضه سے يرمبز كميا جو اسينے ميم عمل ميں ورمست مواور حس كابيان کرنا دین کی ہیروی کرسفے واسے نیکسہ نیست وگوں کی رمہنا تی کے ہے ہے حضروری ہو۔ اب اگروه با نیں ہے ہیں سفے ذہر محبت مصناییں ہیں ہی ہیں ، بجاستے نے و درمست ہی اورابكسداليسة فاعدسك نشان دسى كرتى بس جروانعى دين بس موجودسيد، فوايب نؤوسون لیس کران لوگوں کی باتیں کیا وزل رکھتی ہیں اور شجھے ان کو کیا وزن وینا ملہے بوان برشجع متهم كرن كم سلت براحمال بداكرت بس كدان المودسك بيان كرست سے فینٹوں کا دروازہ کھنے گا ، میکراس سے میں ہے بمرور دوگوں کے دیوں میں بہ وسوست واسلنے کی گوشش کرستے ہی کہ میں نود فقتے میں پیسے اور دین سکے نام سے سبے دینی کی خدمست کرسنے کے سلتے یہ دروازے کھول رہا ہوں۔ اس کا ہوا ہے اوپی بوسكتاسيس كرادمي مبرك ماتها يناكام كتيناسة اوران وكول كوج كجيرهي بركهناجابي

(۳) " وولوں کی تربداری "کے موضوع پر ہو کچھ" المنبر "نے اکھا اور الفرقان"
سنے اس سے صفحات سے نقل کیا ،اس سے منعصود اس امر کا شودت ہم بہنجا ناہے کہ
سنے اس سے صفحات کا وہ اختال کا اس سے منعصود اس امر کا شودت ہم بہنجا ناہے کہ
سبس منت سکے درواز سے کھلنے کا وہ اختال کا امر کرستے سقے وہ نوبہدے ہی کھل بچک ہے
ادر میرسے ہی کھوسلے کھنا سے ۔ یہ کہ ترب ہج کمال ودجہ نغوی کے ماتھ دکھا سنے ہماریش

میں صبر کے ساتھ ان پرخاموش ہی رہنا مناسب ہمتنا تھا، کیونکہ پرالزام تراشیاں اور دومرے کومتی ہیں۔
دومرے کومنہم کیسف کے سلئے برمرگر میاں اور ب تا بیاں اسپنے اندر ہوروح رکھتی ہیں۔
میں ہر دفت خداک بناہ مانگ ہوں کہ ان کی عافعت کی کوشش کہیں مجھے بھی اس کی چوت نزلگا دیے۔ ایکن افسوس سے کہ اُپ جیسے سادہ دل صغرات اُدی کومبر سے خاموش بھی نزلگا دیے۔ ایکن افسوس سے کہ اُپ جیسے سادہ دل صغرات اُدی کومبر سے خاموش بھی نہیں بیٹھنے دسیتے اور ان باتوں پر جواب طبی نثروع کر دسیتے ہیں۔ اب دیکھنے کہ شاطے کی اصل تقدیقت کیا ہے اور مجھے تبلیغے کہ ان جرزوں کی ہم کھی ہوا ب دہی کہ حاسکتہ ہے۔

سيهل المنير سف جهر برموام حجوثا الزام لكاياكاس وسيص و ويصد وريع دور ف متربیسنے کوچا تزرکھتا ہوں اور اسے مولغۃ القنوب کی مدیس شمارکریا ہوں رحالا نكراس بيان بين صداقت كاشا تبرتك نه تفاريه بات بري زبان برأفاتو دركفار كبعى ميرسين اللي يتنفيال مين عبى نرائي على الور اس بيزكود المنير كمصفحات بي دمكيف سے ایک سیکنڈسیلے مک بھی ہیں نرسوتے سکتا تفاکہ مجھ بریہ الزام بھی کمبی لگایا جا سكتاسيس پيچراسى المنبرسنے كسى دومرسے مداسے كا ايك خط نتا تع كرويا جس ہيں و این دانسست کے مطابق دوٹوں کی اس خریداری کے حق میں کھے دلائل بیش کیستے ہیں۔ ر اور به بانکل ان کا اینا بی نعل سے، مجھ سے اس معاملہ میں بنران کا ندکسی اور شخص کا، مرسے سے مجمی کوئی تبا دلترخیال ہو اہی نہیں ،اور ان سکے استدلال یا خیالات کامجھ ست تعلیماکوئی واسطرنہیں سہے)۔اس سے بعد جناب الفرقان اس مارسے معلطے کومیرسے سم تقویب کردگری کو بہتا تردسے رہے ہی کردیکھو، بوں اس شخص کے نفيا لات سعدمتا فزہوسنے واسے لوگ اخلاقی قبود کو بالاستے طاق دیکھے دسے دسہے ہیں۔ سوال بیسے کرمیں نے کہ یہ کہایا مکھا تھا کہ روسیے سے دورہے نے بدنا جا ترہیے يرابك ننالص بہتان تقاجوم احدب المنبر "نے فحق اجینے جذبہ انتقام کی تسكین کے لئے نود ہی گھڑاا درشا نع کردیا ۔ اب اگرایک بالکل غیرتعلی شخص اس مجو کی روابیت ہے۔ اسینے کچھ خیالات بیش کرتا ہے توکیا ہیں اس کی بی ہواب دہی کرتا بھروں ؟ مروت

يربات كدمة تخعى اسيض خيالات دبش كرسف كمص ما تذميرى تعربيث بي مجي كجيم كلمات وكمد دتیاہے ، کمیااس کے سلنے کانی سے کہ عجداس کی ہرمابت کا ذمروار تغیرا دیا جائے ؟ يهطونه مواخذه انعتياد كباجلت تواسط يجعله علمار ومشاتخ ادر بزرگان دين بس ست كون بج جلت گاجی سے معتقدین و ترامین کی برخلعی اس کے مرجی یک کراسے مرحیت مرّ منادامت ثابت نهکیاجاسکے ۔ نتا پر گڑی ہوتی حکومتوں کے پراسکوٹنگ انسیکٹر بھی توكوں كومانود كرسنے میں میر مركر ہی اورجا بكر متی تہ د كھاتے ہوں گے۔

(م) الاتمة من قرمش كيم متعلق جمفقل كجدث بين في مدسائل ومسائل محقد اقل میں ک سیسے اگراسسے آیہ سنے پیرے لیا ہوتا توشاید آب الفرتان می کنتقید میں وہ وزن محسوس نرکرشف مس کا المهاراکیب سفے کیا سے ۔ سوسیے کی باست پر سے کرا نور احادبیث بین کوئی چیز توالمینی تقی عبی کی بنا پر صدر اوّل سے سلے کوشناه ولی النومها حب کے دوڑنکس بالعموم نقیبا سنے اسلام خلامنت سکے سلنے قرشیعنٹ کو تا نونی نٹرط سکے طود میربیان کرستے رہیں۔ اگرچھنور کے ارفتا دانت سے برمتشا مرسے سے ظاہر ہی ندہوریا سختا کہ آب سے بعدخلافسنٹ فرنش سکے دوگوں کو دی جائے تو کیا فقہار استضا وال ستقے كم محص مبشین گرینوں كو بالاتفاق حكم سمجھ بیٹھتے اور موجودہ دور کے بعض معترات سے بیلے کسی می مجمدیں بربات تراتی کریر تومفن خرس میں وان کا منشا پرسیم ہی نہیں کرخلیفہ فرنش می سے بہو۔

و الائمترمن فرئش "حكم سبے باخبر؛ اس كے متعلق شاہ ولی انڈیص احب کی

« وا زانجدار دبینی من جهدّ مشراکط خلاصت ) اینسست که قربیتی باشد . باغنبارنسسب كالوخود ازيراك معزمت الوكرصديق مرمت كوندانصارل انبطانست بابس طدببث كه أتخضرت صلى التعرعبيه دسلم فرموده اند الاعمة من توديش ٤ زازالة الخفاء مقصداول بمنفحه ١ \_

اس سے کیا ظاہر ہوتا سہے ؟ شاہ ما صب اس حدیث سے معنی المہ قرنش

درامل اس مسلے کے متعلق مختلف الفاظ میں کٹرت سے جوارشا وات نہی صلی المتعلیہ وسلے مستے منقول ہوئے ہیں ان کامجوعی اٹریہ تھا کہ ملائے اسلام مسلے اسے منقول ہوئے ہیں ان کامجوعی اٹریہ تھا کہ ملکا سے اسلام مدیوں تکسب بالا تفاق خلانت کے سلنے قرشین کو ایک قانونی نترطی حثیبت سے بیل اورخوادج ومعتمز لہ کے سواکسی نے اس معاطہ براختلات

نہیں کیاہے۔ قاضی عیاض تواس معاطریں اجماع کم*ے کادیویے کے کیستے ہیں۔ان کے* الفاظ یہ ہیں :۔۔

الم الم کے التے ترشیت کا مشرط ہونا تنام علما دکا خدم ہے اور انہوں سے اسے اجماعی مسائل میں شارگیا ہے سلفت میں سے کسی سے اس کے خلات کوئی داستے اجماعی مسائل میں شارگیا ہے اور اسی طرح بعد سکے اور اسی کھیا ہوئے اسے اختلات افروں تھی امصاد مسلمین میں سے کہیں سے مہیں کے علمار نے اسی اختلات ابنی میں اس کا کیا علاج کیا جائے کہ بات اطفال کشب کہ بہنچ می ہے جربے کلقت ابنی کا مارہ کے اور میں میں امرکا شائبہ کسے نہ خفالے والی جی ہے جربے کلقت میں کہ دیں اور میں اور میں اور میں کہ دیں کہ دیں اور میں اور میں اس معلونہی میں بطر میں اور میں اور میں اور میں اس معلونہی میں بطر ہے ہیں کہ دیں اعتماد و احرام خم ہو اجاد ہا ہے اور میں اور میں اس معلونہی میں بطر ہے ہیں کہ دیں امن سے پہلے کسی سے کہ بہن کہ دیں اور میں اور میں اس معلونہی میں بطر ہے ہیں کہ دیں اس سے پہلے کسی سے نہ جھا۔

میری داستے اس شنے بی اب بھی وہی ہے جس کی دمنا حت بی اس سے
بہا اس الل ومسائل " بیں کر می ابوں ، اوراب تک کوئی ایسی علی بحث میرے
سامنے نہیں ائی ہے سب سے مجھ کو اس پر نظر تانی کی مزورت محسوس ہو۔
میرے نزدیک بہ تا بہت ہے کہ معنور م نے قرابش ہی کو منصب خلانت دسیئے
مانے کی ہوایت فرمائی تھی۔ بھیٹیا یہ آپ کا حکم تھا ، معنی بہت گوئی نزمتی رگر
اس حکم کی بنیا دید نز تھی کہ ٹر فاخل فنت ایک خاص تبید کا می تھی جب کے سوا
کسی دو مرسے تبید یا نسل کا کوئی شخص اس منصب کا میرسے سے سنتی ہی نہو
سکتا تھا ، بکداس کی اصل دجہ میریقی کو عملی سیاست کے نقط انظر سے صفور م نے خود
بعد مرمن قراش ہی کی خلافت کا میاب ہوسکتی تھی جس کے دیجہ صفور م نے خود

اسپنے متعدد ارشّادات بی واضح فرما دسینے ستھے ، اس سلمنے اُسپ نے حکم دیا کیٹھا نہ ت قریش ہی میں دکھی جاستے ، تا کہ اسلامی نظام سکومنت مشکلات بیں مبتلا نرہواور مسلمان محفن اسلامی اصول مسا واست کامظام رہ کرسنے سکے سنتے کسی غیرفرشی کو تحليفه بناكران تأبخ ست دوجإرنه بهوجا ئني جحدا يكسه بالانزگرود كمح مقاسيلي کسی سبے انٹریا کم انڈگروہ سکے آدمی کوخلیفہ نباہینے سسے پیش کسکتے سکتے۔ نقهار اسلام سنه اكر مصنور م سكه اس مسكم كومستقل دستورى قا يون كمعنى میں نیا تو برتھی سبے ایجر منز تفا محصن م سکے بعد ملدیوں کے قربیش کی وہی اورائین برفراردسى حبى كربا بمرأب سف ابتداء يرحكم ديا تقا -اس سيئ قرنًا بعد قرن نقهاعراس باست کوکه «منعیضه قرشی بوزا چاهیئة» ایک دمنوری فاعدسے کے طور پر بها ن کرسته سیلے سکتے رنسکین حضورم سکے دہ ارشاداست اس زمانے بیں بھی کسی سے پرتریم نرستے من سے برایا مکلتا تھا کہ بریم قراش سے ایک خاص نسل سسے ہونے کی با برنهبي ملكه مينداوصامت كى نبايرسه الجدان بي ياست جان على اوراس وقت مك كم مق سب جب ك ان بي اس معب كي المبيت بافي رسب مثلاً أكب كايدارشادكر حا اخاموالمدين دجب نك ده دين قائم كرسة رس) ادم ماإذا حنكبوافعل لوادوعل وافونواوا سيتوسي أعالهب ثك دم اسبیے نیسلوں میں عدل کرسنے رہی اور اسپینے وعدسے وفائدستے رہی اور خلتی خدا پررحم کریتنے رہیں ) ۔ بر ارشا دارن نودظا ہر کہ رسیمے منے کہ تعبیفہ سکے سلمے قرمشی ہوسنے کی مشرط ایکب وائٹی دستوری قاعدہ نہیں سبے ۔ اسی بارنٹ کوحھزت ابو كمددمنى النُّدتعاسط عنهسف سقيفة بنى ساعده بي واضح فرايا تفاكه ات حدة الامر في قريش ما اطاعوا الله واستنقاموا عَلَى إموع وي محومست فرنش ہی ہیں رسیسے گی معبب تکس وہ الٹندکی اطاعسن*ت کرستے رہیں اور* اس کے مکم پر تفیک عفیک سیلتے رہیں )۔ مزید برآں تھزیت عرفی اللہ تعالیٰ مونہ سے اسپنے اس قول سے کہ :۔ \* اگر میری مورث کے وقعت ابوعبیدہ زندہ منہ



(ترج) ن القران - دسمبر ۱۹۵۰ م.)

## عبيب كي خفيفت اور اور اس كي احكام

دمیرے باس بند طویل سوالناہے استے ہوئے ہیں بین بی بعث اصحاب کے اعتراضات کا ذکر کو کے ان کا جواب انگا گیاہے۔ میرے دیے اُل معرضی سائل کا مواجد نا اُل بعض دعنا دی بنا پر تمرعی سائل میں کھینے نان کی جانے گئے تو اس کی اصلات ناگزیر عسوس ہوتی ہے تا کہ عوام الناس اور متوسط تعلیم یافتہ لوگ ان مسائل کو بمجھے نیس خطی نہ کہ بیا میں ان سوالی ناموں ہیں سے اصل نبیادی نسان کا جواب دان میں بیادی نسان کی محمود میں ان سوالی ناموں ہیں سے اصل نبیادی نسان کا جواب دان کا جواب دان

ذیل میں صوبت ان سوالات کا ہوا ہد دیا ہا رہا ہے ہے بینی بندے مسئلے سے متعلق ہیں۔

مسوال۔ دا،غیبت کی میچ تعربیب کیاسے ؟ د۲)غیبت کی برتعربیب کہاں کے صحصے سیے

در ادمی کری کے بیٹھ بچھے اس کی کسی دانعی برانی کا اس کی تغیرو اندی برانی کا اس کی تغیرو اندی برانی کا اس کی تغیرو اندیل کی نیمیت سے بچر جا کریت اور ساتھ ہی اس کے اصل فعل کی جرز ہویا کرمیس کی دہ براتی بیان کرر ہاہے اس کو اس کے اصل فعل کی جرز ہویا وامنے رہے کریہ تعربیت اس دیوے کے ساتھ بیش کی گئی ہے کہ محد بیث بیں صفور سے غیبت کی ج تعربیت منعق کی ہے۔ اس میں خابیت

درمدائیجاز سے میں کے سبب سے ایک اُدمی کو غیبت کے معدود معین کرنے میں غلط فہمیاں بیش اُسکتی ہیں " اور بر کہ صفور کی بیان کردہ تعریف غیبت کی مبامع و مانع منطقی تعریف " نہیں سے ۔

(۳) فیمت کی ده کیاموری ہیں بن کوتر لیجت میں جائز قرادیا گیا ہے ادر کیوں ؟ ان کا جواز آیا اس فیا دپرہے کہ وہ مرسے سے فیربت ہی نہیں ہیں ہیا اس فیا دپر کہ مزورۃ ایک ناجا تزیج رجا تزکی تی ہے ؟ دمی کیا ہم میں میں سے کہ موثمین نے رواۃ کی جرح وقعد بل کا کام قراک جمید کی اس اُیت سے تحت کیا ہے : یا کیٹا الّذین المنوا اِن جاء کھ فامین مندکی فیکٹر مندی ہے۔

ده، موذین نودا بین اس کام کر تنعلق کیا کہتے ہیں ؟ فیمبت کی تعرفعیٰ بچرصاصب تر توجیت سنے بہان فرمائی بیہے سوال کا جواب بہ ہے کہ غیبت کی میچ تعرفیت و ہی ہے جونو دمعا وب مشرفعیت سنے بیان فرماتی ہے ۔ مسلم ، اج داؤد اور ترمذی ہیں حفزت ابو ہر رہے او سے دہ ان الفاظ میں منعول سے :

ذکرت اخات به یکرد، قیل افرایت ان کان فی اخی مااقول ، قال ان کان فی اخی مااقول ، قال ان کان فید ما تعتول فقد اغتبات دان م بیکن فید ماتفتول فقد بهند.

" غیبت برسی کم توابیت بهای کا ذکرایس طریقے سے کرسے جائی کو بڑا مسوس ہو۔ عوض کیا گیا کم حضور کا کیا خیال ہے اگر میرسے بھاتی بیں واقعی وہ بڑائی موجود موج ، فرایا اگ کمس میں وہ بڑائی موجود نہیں ہے جس کا تو دکر کر رہ ہے تو توسفے اس کی فیبت کی ۔ احداگر اس میں وہ بڑائی موجود نہیں ہے جس کا توسفے ذکر کیا ہے توقیہ نے اکس پر بہتان لگایا ۔"

اسی هندن کی ایک دوایت امام ملک نے مُوِّظًا رہیں مُسَطِیَّب بن عبدالنوسے

نقلی ہے ہ۔

ان رجل سُل رسول الله صلى الله عليه وستم ما الغيبات فقال ان نخكر من المدر ما بيكولا ان بيسمع - تنال يارسول الله وان كان حقاً ، قال اذا قلت اطلاً فقالك البهتان -

ایک نفس نے رسول اندمی اندعیم سے پرجیا غیبت کیا جہزے۔ وہا اسے برکا دکھیں ہے ہوئے۔ اور اندمی اندعیم سے بوجیا غیبت کیا جہزے وہا یا کہ دوستے تواسعی مرامعیوم برائے ہو اس نے عوش کیا یا درستے تواسعی مرامعیوم برائے ہو اس نے عوش کیا یا درسال کنندا کرمیوہ بات می ہوء فوایا گرزیا ہی ہے وہی بہتان ہے یہ علما مرکے نرود کی معیمیت کا مرام عی معہوم میں بنا ہے اس ارشار نروی ہے اتباع میں اکا برائی علم غیبت کا مرام میں بنا ہے اس ارشار نروی ہے اتباع میں اکا برائی علم غیبت کا مرامی معہوم میں بنا ہے

اس ارتنادِ تروی مے اتباع میں اکابرائی عم علیبت کا ترقی عمہوم میں بنانے ہیں کہ وہ ا دمی کی تغیر موجود کی میں اس کا ذکر براتی سے ساتھ کو ناسیسے ہے

ا ما م غزالی کہتے ہیں: حل الغیب تہ ان تذکر انعاق جما بکوچہ توبلغا۔ • غیبت کی تعربیت بہرے کہ تم اینے ہمائی کا ذکراس طرح کرد کر اگر اسے بات پہنچ ہاستے تواس کوناگوار مہو یہ

ابن الاثیرنے حدیث کی شہورلفت نہا ہیں اس کی تعربیت ہے:۔
ان تذ کو الانسان فی غیب تہ بسوء مدان کا ہ نید میں ہر کرتم کسی خص کا ذکر
اس کے پیٹھ تیمیے برائی کے ساتھ کرد، اگر جی وہ برائی اس بی ہو ہے
اس کے پیٹھ تیمیے برائی کے ساتھ کرد، اگر جی وہ برائی اس بی ہو ہے
امام تُورِی اس کی تعربیت ہوں بیان کریتے ہیں: ذکم المسی مربعا بیکو ہے ۔۔۔

سله کسی کویفلط فہمی نہ ہوکہ اس ہیں جیٹے تیجے پہلا ذکر نہیں سیسے اس سلنے اس تعربیت کی رُوستے منہ ورمز بُرا کھنے پر بھی غیبت کا اطلاق ہم کا ۔ دراصل نعظ غیبت میں خود میٹیے جیجے کا مغہوم موج دسیے ، اس سلنے جب غیبت کی تعربین کی تعربین کی تیٹیت سے کوئی بات کہی جائے تو اس میں برمغہوم ایب سے ایپ مغذر ہوگا نواہ اس کی صراحت ہوبانہ ہو۔ سواء ذکرنه با دلفظ اد بالاشارة والرمذي أومي كاذكراس طرح كزاكرده اسع ناگوار بو بنواه بر ذكرمراحة كبا جاست يا دمزوانتاره مي ۴

راغب اصفهانی کہتے ہیں: حی ان یذکر الانسان عیب غیرہ من غیر معولۃ الی فکر ذائلت نے فیبست پرسپے کدادمی کسی شخص کامیب بیان کرسے بغیراس کے کراس ذکر کی کوئی ماجست ہو یہ

بدرالدین عینی شارح بخاری کیتے ہیں: العنیب نه ان بیت کلم خلف انسان با یعنه نومسمعه دکان صد قا اها اذاکان کن با خیسمی بهتا نا۔ مغیبت یہ ہے کہ آدمی دو مرسے مفس کے پیچے اس کے متعلق البہی بات کے تجسے اگدوہ شیخ تواست رنج بہنچ اور بات وہ بچی ہو۔ ورن اگر بات ہوئی می ہو تواس کا نام بہتان ہے ۔

ابن النبن سيم و المغيب المغيب المعيب المعلم المساء بما مكم هذا ميطهوالغيب و المعيب المعلم المعلم المعلم المعلم و غيبت سيم الدسيد أومى كريمي يمير يجيد اس كاذكداس المرح كرنا كراسيد ناكوار مر »

کرانی کی بیان کردہ تعربیت برہے: الغیبتہ ان تشکلہ سندہ اللہ اللہ اللہ اللہ سندگا ہے عیبت برہے کہ تم الانسان با بیکر ہے ہو سبعہ و لوگان صدقا ہے عیبت برہے کہ تم اُدی کے پیھر بیجے اس کے متعلق الیسی بات کہوسے اگردہ میں سے تو اسے بُرا مصری ہو ،اگر جہ بات وہ می ہو یہ

ان المتر الغنت وحديث وفقري سعدكمسي في يرحب ارت نبيل سع كوابك امرينترعى كى جوتعربعين صاحب تتربعيت سفيخود بيان كددى تغي اس كوناتق مطيرا كريواب بس اپني ايك تعرفعت بيش كرنا - ورحقيقت شارع سع المحص كركسي کو بھی بیحق نہیں پہنچیآ کہ نترلعی<u>ت کی کسی اصطلاح کامفہوم بیا</u>ن کریسے - اور سبكه ثنارع في ايك وامنح سوال كابالكل واضح الفاظ بين جواب وسددياس تدا بك مسلمان كي شيت سع بهي ما نناچاسية كداس كاخيتى مفهوم دسي سيد مسلمان نودرکنار،ایک خیرسلم همی،اگروه کوئی معقول اُدمی سبے، بیسکہنے کی گجرات نهي كرسكنا كرنتريعيت كي ايك اصطلاح كالصحيح علهم وه نهي سيص جوصاحب تملعيت نے بیان کیاسے ملک مصب میں بیان کہ ناہوں۔ یہ السی ہی فیرمعقول یا ت سيستينيه ليكسمبس فانون سازاسيف وضع كرده فانون كيكسى اصطلاح كامفهم شوومتعبين كردسه اوركوئى صاحب ابنى قانون دانى كي نعم مين فرا يك كوانون ندکور بیں اس چیزگی اصل تعربعین وہ نہیں سہے جونیجسلیجرنے بیان کی سہے بلک ه برین ترس ریا به دن -معترضین می بیان کرده تعربیت می خامیان معترضین می بیان کرده تعربیت می خامیان دومرس سوال کابواب پرسے کونمیبنت کی ج تعربعیت ایسے نقل کی ہے

معترضین کی بیان کروه لعرایت علیبت کی جامیال
دورر سوال کاجواب برسے کوغیبت کی جوتعربیت ایسنفل کی ہے
ده رجاج ہے بندانع - اس بی لعض المین غیبتیں داخل ہوجاتی ہیں جو با کا نفاق
مباح ہیں ،ادر بعض المین غیبتیں اس سے فار نے ہوجاتی ہیں جو با کا تفاق حوام
ہیں ۔ نتال کے طور پر دیکھتے ۔ ایک شخص کسی کے بال نبااح کا بیغام دیتا ہے۔ ایک
کوموم ہے کر بدایک بنزی برکردارادی ہے ۔ ایک الشاک کا بیغام دیتا ہے۔ ایک
ہے ۔ ایک نیت دیوی ہے کہ دو ایش خص کو بُرادی جان کہ ایش جاکر کھتے ہی کہ نینفس ایسا اور ایسا
ہے ۔ ایک نیت دیوی ہے کہ دو ایش خص کو بُرادی جان کہ ایش جاکر کھتے ہی کہ نینفس ایسا قومی
ایک اللے کے باہی بنا کے دور ایش خص کو برائی دامادی کے قابل ند سمجھے - ادر ساتھ ہی
ایک اللے کے باہی بنا کید دیوی کہ دریتے ہیں کہ دکھنا، اس خص کو برنہ ہوکہ بی اسکامالات ایکو جائے
ہیں - رہوز گر جی برنا کے مزرد شرعیت ہی مباح گئی ہے لیکن بر پوری طرح میں ہت ہم تم آن الشرع ا

دوستوں بیں بیٹے کہ ایسائن فس سے جومعن لذّت کلام اور نطیعہ گوئی کی خاطراب یا روستوں بیں بیٹے کہ بعض درگوں سے عیوب بیاں کہ السب - اس کی نمینت ان کی تحقیر کی نہیں ہوئی (جاستے وہ لوگ حقیقت بیں سفنے والوں کی نگاہ سے گر ہی کیوں نہائیں ، اور اسے اس بات کی بھی بیروانہیں ہوئی کہ اُن لوگوں کو اس کی یہ بائیں بہنے جائیں ۔ اور اسے اس بات کی بھی بیروانہیں ہوئی کہ اُن لوگوں کو اس کی یہ بائیں بہنے جائیں ۔ یہ بہنے ترشر لعیت ہیں بلاشہ حوام سبے ، ایکن یے غیب سے خارج میں میں نہ نوائش کی اس تعربی سے خارج دستے مرجد سبے دراخفا کی خواہش دکوشش ۔

یمی نہیں ہمس چیز کوخود شارع سنے بھراحست فعیبست موام قرار دیا ہیں وہ بھی اس تعربعین کے حدودستے ننا رزح ہوجاتی سبے۔ حدیث بیں اُمّاسیے کہ ماہوزین مالک اسلى كوزناسك جرم ميں جبب رجم كرديا گيا تونبى الله عليه وسلم سق راه بيليتے و وصاحوں کوائیس دُوس سے باتیں کرستے سنا۔ ان میں سنے ایک معاصب کہر رسے تھے کہ واستخص كود كيو والترسف اس كا بروه وها نك ديا تفا ، مكراس كے نفس في اس كا بحصاس وتنست تك منهور الهبت تك بدكنت كي موت مذمار ديا گيا يه كچه دُوراك. مبا كمدداسته بي ايكب كدست كي لاش معرتي بهو أي نظراً تي مصنودم دكسسكنة اوراني ونوں امحاب كوكلاكرفرايام أترسين اوراس كدسط كى لاش تنا ول فراسينے ؛ انہوں نے عومش كيا ، يا رسول الله است كون كمعاست كا؟ فرما يا ضها مَذِيّنا من عماض النبيكما انفًا استند من اكل منه يه ايمي ايمي آيب توگ اسينے بمائی کی عزت پرچیجون زنی کردسہے سنھے دہ اس گدسے کی لاش کھاسنے سیسے بہنت زیا دہ بُری تھی ( ابودا وّ د ۔ كناب الحدودة، باب رجم ماعز، - اس واقعربی صاحب متر تعیت علیالسلام رند نود در مست کی مراحمت فرمانی سیصه محالانکداس میں سے غیبست محرقه کی وه دونوں تشرطس فاستب بين جرمذكوره بالانعريف بين بيان بوتى بين - دونو ب صاحبوب کی مجرگغتنگوروابیت بیرمنعتولی ہوتی سہے اس سکے انفا ظیستے صاحت کا ہرسے کہ كمرنامياس يتضبح كهرب اللذنعال سنه ان سكي جُرِم بربريده وال بانعا توانهون سنے کیوں باربارا مراز کرسکے اقرارِ جرم کیا اور جم کی ہولناک مرّا ہیں جان دی۔ رہی اخفاء کی خوامش دکوشش، تو اس کا پہاں سوال ہی پیدا نہیں ہرّنا ، کیونکہ حس شخص کا ذکر کیا جارہ تفا دہ دنیاسے رخصست ہو چکا تھا۔

سرام ومنوع انتيار كي جائز بوسف كامنابطر

تیسرے سوال کا جواب دسیف سیسے بیٹے ہیں مزوری مجتنا ہوں کرا کیے۔ باست ابھی طرح اکب کے ذمی کمٹنین ہوجائے ۔ تھرامیت میں جوہیزیں حرام ومنوع کی گئی ہیں ده اگرکسی مالمت بی جاتز موتی بین نواس بنا پرنهی کمران کی مقیقت بین کوئی تغیر بو جا تاہے ، بلکہ اس بنا پر کہ ایک عظیم ترمعنگوت و حزورت ان کے جواز کا تعاصاکرتی سبے ۔ معملوت و معملوت و معرورت ان کے جواز کا تعاصاکرتی سبے ۔ وہ معملوت و معرورت واعی نہر تی تو وہ حرام ہی رمتیں رجبت مک اورجس معد یکس اس مستحدت وحزورت کا تفاحنا ریتهاسیداس وقمت نکس اور اسی مختکب وه مبانڈ ہوتی اورجا مُندمینی ہیں-اس سے مرتفع ہوستے ہی ان اشیا رکی حصنت اپنی جگہ وائیں آجاتی سے ۔ مثال کے طور برفروار ہنوی ، سور ، نتراب اور ما اُصل تغیراللہ بہ كوالتدسف وإم كياسه - ابنيا ني بان سجاست كسك الراًن بي سعكس كوعاين طور يرمباح كياما تاسي تواس بايرنهبي كداس وقنت مردار مردار بنبي ربتناه يا نون تنبرنون ہوجاتاسے ، یا سور مکرا ہوجا تاسیے - اس اباحیت کی وجرصرف یہ ہونی ہے کہ اس نی جان کی بلکست ان حرام چزوں سے استعال سے زیادہ بھری يُرانىسى -اسى برانى سى سيخة ك سلف حب وقست حب منزيك ان كارسنعال تاكزير بهوجانا سبيرأسى وقست اورائسى حذيك إن كوكها لينامباح كردياجا تأسبت. محركان كى خميست برا بربينعاً مناكرتى ميتىسيے كەحدمة درت سيے ذرّہ برابرشجا وز

اس اصولی حقیقت کونگاه میں مکوکراب آئیب تیسرے مستے برخور کیے۔ مما سے بر تربیعت کی بیان کردہ تعربیت کی کوسے کمبی خفس کی فیرموج دگی ہیں اس کا ذکر مُران کے ساتھ کرنا بجاستے خود ایک بُراکام سہے اور ٹنرقا ایک مختلف پیری بدی گرکمی دَمَت با زینی یا کارِ تُواب بوسکتی سب تومردن ای بنا پرکدایک عیتی منردرت ای سکے سائے داعی ہو ، ایسی صرورت جسے پورا ندکرنے سے غیبت کی شامست میں اس کے جاز کی دجر بر شبیں سبے کہ دہ مرسے فیمبت ہی تہیں ہے ، یا دہ اصلاً مزام ہنیں ہے ، بکہ اس کے جاز کی دجر بر نہیں سبے کہ دہ مرسے فیمبت ہی تہیں ہے ، یا دہ اصلاً مزام ہنیں ہے ، بکہ اس کی دجر مردن علی زندگی کی وہ مزدیات ہی جو تر بعیت کی بکا ہیں منظیم ترفار رکھی ہیں ۔ ان مزدیات میں سے کوئی مزورت داعی نر بروز پیشر تیجے بدگوئی کوئی محمد میں منظیم ترفار میں بنیا در کھے۔
مجمد کام بنیں ہے کہ نر بعیت ہے جو بڑی منہ با کرد کھے۔
میلیت سے است من اس کی نبیا و
میست کی حرمت سے جو بڑی سستمنی ہیں ان کی آدلین بنیا در معاصب تراحیت منہ میں میں ان کی آدلین بنیا در معاصب تراحیت منہ میں ان کی آدلین بنیا در معاصب تراحیت کی حرمت سے جو بڑی سستمنی ہیں ان کی آدلین بنیا در معاصب تراحیت کا برامولی ارشا دہے :

عن سعید بن زید عن النبی صلی الله علیه رسم ، الله الدب الدب الدستطالة في عرض المسلم بغیر حتى .

لابومادكر، هتاب الادب

مسیدبن دیدنی من الله عیم الله عیم سے دوابت کرنے ہیں کہ اکتبی نے وایا کہ بزرین دیا دق مسلال کا توت پرحرف زنی کرنا ہے بغیری کے یہ یہ " بغیری سکے" کی نبید اس باست کوظا ہر کر تی ہے کر پر بناستے حق ایسا کرنا میا گذرہے ۔ بھراس می کی تشریع معمنوں کی مسنست سکے لبیض کی کا تراس طرح کرتے ہیں۔

ایک اعرابی اکر حضورم کے بیجے نما زیس منتر کیب ہمی اور خم برتے ہی برکہ ہم اور می دونوں کے سواکسی کو اس برکہ ہم اور می دونوں کے سواکسی کو اس مرکہ ہم دونوں کے سواکسی کو اس مرحمت میں منترکیب منرک بی حصور سفے محابہ سے فرق افاق دون حد اصل احد بعد یو المد اللہ ما قال یہ تم توک کیا کہتے ہمو، یرشمس زیادہ نا وان سے یا اس کا اونسط ، نم نے کنا نہیں برکیا کہر دہاتھا یا دابوداؤی

معنوه معزت عائش مرا با مقے کہ ایک شخص نے اگر طاقات کی ہجازت طلب کی یصنور نے فرایا یہ اسپین تبلید کا بہت بڑا اُدی ہے ۔ پھرا ہے با براشری نے سکتے اور اس سے بڑی فری کے ساتھ بات کی رکھر میں جب والی تشریق لائے اور عندیت عائش شنے عومن کیا اُپ سنے تو اس سے بڑی نرمی کے ساتھ بات کی حالانگر جاتے وقت اُس کے متعلق وہ کچھ کہا تھا ۔ فرایا ان شوالناس منزلة جاتے وقت اُس کے متعلق وہ کچھ کہا تھا ۔ فرایا ان شوالناس منزلة عندا عندا تلک یو حدا لقابلة من ودعه او توکه الناس اتفا و فعد اُس اُس کے مزور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس شخص کا برگا جس کی برزبانی سے فراکہ دور برترین مقام اس خور دور برترین مقام اس خور برترین میں برترین مقام اس خور برترین مقام برترین برترین مقام ب

فاظمه بندن فیم رواییت سے کہ حضرت معادید اور ابرالجیم نے ان کو کارخ کا بینام دیا۔ انہوں نے حضورہ سے راستے ہوتھی۔ فرایا اما معادیة فصعلوت کارخ کا بینام دیا۔ انہوں نے حضورہ سے راستے ہوتھی۔ فرایا اما معادیة فصعلوت لامال له اما ابوالیجم بویوں کو لامال له اما ابوالیجم بویوں کو بہت مالاکریت ہیں " ربخاری وسلم )

ابوسفیان کی بیری ہندسفے کر گھنورہ سے عرض کیا کہ ابوسغیان کجیل آدمی ہی مجھے اورمیری اولا دکو آنٹا نہیں دسیتے جومنروریا سنٹ سکے سلتے کا تی ہو۔

(منحاری دمسلم)

غيبت مباسر كي صوريس

اس طرح کی نظیروں سے فقہا و محدثین نے برقاعدہ انفذ کیا ہے کہ جس صحق کی بنا پر اُدمی کی بُرائی کرنا جا کڑے اس سے مراد دہ خنیقی صرور بایت ہیں جن کے سلے ایسا کرسنے سکے ساتے ایسا کرسنے سکے ساتھ ایس سے مراد دہ خنیقی صروبیارہ نہ ہو۔ پھر اس قاعدے کی بنا پر دہ تعیش سکے ساتھ جند صورتہ ہی بیان کرسنے ہیں کہ ان ہی غیبیت کی جاسکتی سے یا کرنی چا سینے ۔ علاقہ ابن مجرا اپنی تشرح بیان فروائے ہیں :

ں علی دکھتے ہیں کہ غیبست ہراس غرض کے سفتے مبارح سبے ہو ترعًا معیم ہم مجب کہ اس عزض کے مصول کا داستہ صریت بہی ہو۔ مشادظ کم کے خلافت استفائد کسی برائی کودور کرسف کے سفے مدوطلب کونا ،کسی ترمی مسلم
میں استفقار ، محدولی انصاب کے سفے عدالمت سے رجرع کمی کے
مشرسے لوگوں کو تجروا رکونا اور اسی میں صدیب کے مام کواس کے کسی الخت
اور گوا ہوں برجرح بھی ہجاتی ہے ،کسی حاکم عام کواس کے کسی الخت
افسر کی بری میرست سے اگاہ کرنا ، نکاح اور معا بھاست میں متورہ طلب
افسر کی بری میرست سے اگاہ کرنا ، نکاح اور معا بھاست میں متورہ طلب
کرسنے والے کومیح سال بتانا ،کسی علم نفہ کو کسی مجتدم اور فاست کے
پاس استے جائے دیجھ کواس کی گری میرست سے خبروار کرنا ۔ اس کے
علادہ جن لوگوں کی غیرست بھارتہ ہوں ۔ وہ لوگ ہیں جو علانیہ نسٹنی ،
علادہ جن لوگوں کی غیرست بھارتہ ہوں ہے ،

الم م نودی نے شرح مسلم اور رہامت العالمین میں اس معنون کو ا در زیادہ کھول

كربيان كمياسے ـ

" عنیبت کسی ایسی غرمن کے سلنے مباح سبے ہجرا شرع ہوا ورص کا پورا ہونا اس غیبست کے بغیر مکن نہ ہو۔اس توحمیت کی جیرا غرامی ہیں ہجرعلما سسنے بیان کی ہیں - ان ہیں سے اکثر براجما سے اور ان کے دلائل مشہورا صادیریت سے مانوز ہیں ،

وا ظلم پر فراد مفلوم کے کے جائز ہے کہ سلطان ، فاحنی ، باہج محمی فللم سے اس کو انعمامت واوانے کی قدرت رکھتا ہواس کے باس فرباد ہے کہ منا اس کے باس فرباد ہے کہ منا اس کے باس فرباد ہے کہ منا اس کے باس فرباد نی کی ہے۔ فرباد کی کورو دان میں فربانی کو دور کرسنے یا کسی عاصی کورا ہ داست پر بلانے کے سفتے کسی المبید شخص سنے مدوللہ کرنا جس سنے ام پر ہوکہ وہ است دوکہ سے ام پر ہوکہ وہ است دوکہ سے ام پر ہوکہ دو است دوکہ سکتا ہے۔ اس فرمن کے سنتے اوجی اس سنے کہ ہمکتا ہے۔

کرنال شخص ابیا اور ابیا کرنا ہے اسے رور کھے۔ اس سے مخصود ازال منکر مونا جا ہے ، ورنر بہی فعل حوام ہے۔

دم استغدار مندا کوئی مغنی سید کیے کہ نظال شخص سے مہرے ساتھ بیزبادنی کی سے ، اِ ہر وہ ب یا بھائی یا شوم رامیا اور ایسا ہے ، مبر سے سے میر اس معاملہ ہیں ہم تربیہ ہے کہ مبر سے سے خطاص کی کیا وہ ہے ۔ اگر میر اس معاملہ ہیں ہم تربیہ ہے کہ شخص کا نعبین سکے بعنے کہ ایسے شخص کا نعبین سکے بارسے ہیں کیا نوٹی سے جو یہ وریر کرتا ہم یا مکی نعبین تعبین شخص کے ساتھ مجی سوال کیا جاسکتا ہے۔ جو یہ وریر کرتا ہم یا مکی نعبین تعبین شخص کے ساتھ مجی سوال کیا جاسکتا ہے۔ جو یہ وریر کرتا ہم یا محتمل کے متعلق مہند نے سوال کیا تھا۔

د ۱۷ مسلمان و مومترست خبردار کرنا-اس کی کتی صورتیس میں جنگا مجروح رادبوں ہر،گواہوں برام<sup>ر</sup> صنفین ہرجرح - بربا لاجا *رع ب*ائز سبے بلکر بشر تعبست کو پخز تعین سے بجانے کی خاطر وابجیب سیمے ۔اسی تمبیل سے برات سیے کہ کوئی شخص کسی ستے شادی بیاہ کا رمضتہ با شركست كامعا لمركزه بوياكسي كمع ياس المانست دكھوانا بيا مها بهو ياكسى کے پڑوس میں ممکان لینامیام ہا ہواور کسی سے اس کے متعلق مشورہ كرست - اس مودست بس مشا ورسكے سلنے واحبسب سیسے كرخيرخواہی کی نبایراس تنغمس کابوعمیب است معلوم برو و و استصنبا دسے اسی تعبل سے برسیے کہ نم کس متعلم فقہ کو دیکھوکہ وہ کسی ناستی یا مبتدع کے یاس علم معاصل کرسنے سکے سلتے جارہاست اور تم کو اندلیٹینہ ہوکہ وہ اس کے سلتے تعقباً ن وہ ہوگا تونتہارسے سلط فازمہے کہتعبجدنت سکے ارا وہ ست اس کونجردار کردو-اس طرح اگر کونی ملکم فاال یا فاست بوتوتماس سك ماكم اعلىست اس كى مالنت بيان كرسكة بهوتاكه ده اس يصفوكا نرکھستے اورانیا انتظام درست کرسے ۔ ده کوتی شخص علانبه نسین اور بدعست کا ترکیب میو، نتراب نوشی

کرے یا دیگوں کے ال ادوا طریقوں سے دمول کرسے یا باطل کا موں پر کمراب نہ ہج نوجا نزیب کرملانہ اس کی جُرائی کی جائے۔

دہ کو کو تعمی انگریسے ، یا مختلف یا نا بنیا یا ایسے ہی دو مرسے القا ب سے معروف ہوتو یہ القا ب اس کے لئے بغران نعریف استعمال کرنے ہا تز ہی نہ بغرض نقیص ۔ اوراگراس کا ذکر اس کے بوتو ہوتو بغران القاب سے الوگر ہما ان سکیل کہ ذکر میں کا ذکر کرنا ہا ہے ہوتو بغران القاب سے الگر ہما ان سکیل کہ ذکر میں کا ذکر کرنا ہا ہے ہوتو بھر ان القاب سے استان میں اب بہزسیا ہے گا

ان دونوں بزرگوں کے بیانات سے دوباتیں ظاہر ہیں۔ ایک یہ کفیبت کی جن مورتوں کوجا تزیا واجب کہا گیاسے ان کے جوازیا وجوب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مرسے فیبت ہی تہیں ہیں، بکداس کی دوم میں منتری اخراص اور تنرؤ بات ہیں جن کی خاطرا کی نے فاطرا کی نے فاطرا کی کے فاطرا کی کی فاطرا کی کے فاطرا کی کا منتقد میں معلمات اسلام نے اس موام جریک جواز کو اپنی کی مذکف محدود نہیں رکھا ہے مبکد ان سے چندا صولی عامر اخذ کر سے منعد و ایسی منتقد میں منتقد میں منتقد میں منتقد میں منتقد ہیں منتقد ہیں

میرنم میں ہے۔ محدثین کی جرح وتعدیل کی نبیا د۔

اب چرت مقد موال کوئیم رسی ایست کے متعلق کہا جا آہے کہ مختین سنے ہرح وتعدیل کا سا را کام اسی کی فہا رہر کیا ہے ، اس کے الفاظ برہیں۔
بایشہ الدّین المنوارات خوادی ماسی کی فہا میں تا بندا یا عَدَیْدُ الله ماری الله ماری

العامر عمسلم، باب تحريم الغيبة - رباص العالمين وباب ايباح من الغيبنة -

تونیق کرنودکوخرمی سیسیانهیں ، بیس ایسا نه بوکه نا واقعیتن کی بناپرتم کمی گروه کو گندیه بنیا دو اور بعراسیت کید پردیمیت ی به

اس آمیت کامفادیر سبے کہ مجب کوئی فاستی آدمی خبراست تواس برکوئی کاروائی کرسف سے پہلے اس خبر کی تعنیتی کروکر وہ مجھے سبے یا نہیں یہ معاہ نکر جمد ہیں سفی جرح و تعدیل کا جوگام کیا سبے وہ یہ سبے کہ جب کوئی شخص تہا رسے پاس کو ٹی خبراہ نے توخود اس شخص کی سپرست وکردار کاجا تزہ لو۔اوراگروہ برکردار ہو تومزم میں اس کی خبرکو د در دو بکرعام اوگوں میں اشتہا ردسے دو کہ پرشخص برکردار سبے ،اس کی فاتی نہی کہ خبر نانیا یہ

ای دونوں باتوں کو آھنے سامنے رکھ کردیجیے کیا اُپ کی تغلی بہی کہتی ہے کہ یہ مُونِ الذکر باشت اس بہلی یاشتہ سے تغییک مطابق سیصدا دراس کا کو فی حیتہ اس سے متجا در نہیں ہیں :

درامل پراستدلال کرتے دفت اس بات کو بھے کی کوشش نہیں کی کہا اولی کی کہا اولی کی کہا اولی کی کہا اولی ہورہ وتعدل ہیں میڈین کے کام کی توعیت کیا تقی- اس کام کا ایک جیتہ پر تفاکم ہورہ کے ، یا برحقیدہ ویک مجرفے ، یا برحقیدہ ویک مجرفے سے ساقطالا عتبار ہوں ان کی لائی ہوتی خبرتشیم نہی جاستے ۔ ودیم احیقہ پر تفاکہ عام لوگوں ادی خوصوصیت کیسا تھ متعلیاں موریث کو ایسے داولوں میں ان کے عیوب تبت کر حدیث کو ایسے داولوں میں ان کے عیوب تبت کر درسی دریقہ والم ایست فردو مرک میں میں کہا گئی ہوئی مان سے خبردار دہیں سند کورہ با لا آبست اور دو مراحظہ مقدم میں اس کے عیقے کی مذکب دیل فراہم کرتی ہیں ، چان نچامام مسلم نے مقدم میں اس کے حق میں ان سے استدلال کیا ہے ۔ دیا دو مراحظہ قرضاص اس کے حق میں ان سے استدلال کیا ہے ۔ دیا دو مراحظہ قرضاص اس کے حق میں تمام مود ثیر ہے ، عکداس کو خمیست مان نے ہوتے اس کے مواد اور دوج ب کے حق میں تمام مود ثیر ہے ، عکداس کو خمیست مان فول کے دین کو نہیں جو از اور وج ب کے حق میں تام مود ثیر نے میں استدلال کیا ہے کہ اگر یہ کام نزیا جاتے ہو توجولے اور موج ہے میں تمام مود ثیر نے میں استدلال کیا ہے کہ اگر یہ کام نزیا جاتے ہو توجولے اور موج ہے دیں کو نہیں توجولے اور موج ہے اور موج ہے میں دور این میں خرکے بیانات آپ ایسی اور کی دور کو نہیں اور این میں استدلال کیا ہے کہ اگر یہ کام نزیا جات کے دیں کو نہیں استدلال کیا ہے کہ اگر یہ کام نزیا جات کی جاتے ہیں استدلال کیا ہے کہ اگر یہ کام نزیا جات کے دیں کو نہیں استدلال کیا ہے اس مواد میں امام کو دی اور ابن میں جاتے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس مواد میں امام کو دی اور ابن میں جاتے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس مواد میں امام کو دی اور ابن میں جاتے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس مواد میں امام کو دی اور ابن میں جاتے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس مواد میں امام کو دی اور ابن میں جاتے ہیں استدلال کیا ہے۔ اس مواد میں امام کو دی اور ابن میں جاتے ہے۔

دیجه بچے ہیں۔ مزید تغمیل کے ان سے۔ اس بارسے میں مختربین کی اپنی تصریحات

پانچری سوال کام اب یہ ہے کہ میڈین ہیں سے کسی سنے جی اپنے کا مرک ورسے سے کے متعلق نہ تو یہ کہ ہوئیں ہیں ہے اور مذید دلیل بیش کی ہے کہ عامے اس کام کاسکم نعلی آبت یا فلاں سویٹ ہیں دیا گیا ہے ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دین کو تحریف نعلی آبت یا فلاں سویٹ ہیں دیا گیا ہے ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ دین کو تحریف نواف کے شرسے مغوظ کرنے کے تو بھیت سے بچانے اور عام مسمانوں کو قابل اعتباد راویوں کے شرسے مغوظ کرنے کے سکے اس خیب ناز ملکہ داجب ہے ۔ جس زمانہ ہیں جرح وقعد بل کا کام شروع ہم آہے اس وقت رفید سے زور شورسے بیرسوال ایلی تھا کہ بی غیب سے جو زندہ اور مرسے ہوستے لوگوں کی کی جل ہی ہے ۔ اس پر انم ترج ح وقعدیل سے جو زندہ اور مرسے ہوستے لوگوں کی کی جل ہی اور مطاحظ فرما لیجے ۔

سابی پردن ساس سیده سیده می در بهریم می ده ما معرم بید ... محدین بندادی کید نید است کها مجھے پر بیان کرت نے بردن برا فررگات سے کرنلال رادی فعیمین سے اور نلال کذاب سے ۔ امام نے کہا افدا سکت انت وسکت انافعتی بعرب المیاهل العجمی من المستقیم به اگرتم بھی جب رہوں تو ناوا تعن اُدمی کیسے میرج اور فلط امادین میں تبید میرد اور میں تبید میرج اور فلط امادین میں تبید میرد اور میرد اور میں تبید میرد اور میرد اور

عبدالله بن احدبن صبل کے جس کربرسے والداحاد بیث اور دیال برکام کرست ہوست فرارسہ سنقے فلاں منعیف سہے اور فلاں نفقہ اور تواب بخبتی نے کہا یا شیخ ، علم کی فلیست تون کرو۔ اس برمبرسے والدنے کہا میں خیرو اس کورہا ہوں ، فیبت نہیں کردہ ہوں ۔"

عبدالله بن مها لکسف ایک دادی کے متعاقی کها وہ جو ٹی مدشیں بیان کرتا سبے - ابکسعوفی سف اعتراض کیا پرا کپ غیبت کورسے ہیں - ابن میا دک سف جواب دیا احسکت ، اذا کم خبین کیعت بعمات الملق من المباطل یہ خاموش دیم اگریم بربانیں نرکھولیں توسی اورباطل میں تمیز کیسے ہو ۔ یمی بن سیدالفظ ان سے کہا گیا آپ کو در نہیں گھنا کہ جن اوکوں کے عیوب آپ

بیان کر رہے ہیں وہ فیامن کے روز آپ کا دامن کیٹریں گئے سانہوں نے جواب دیا

ان کا دامن کیٹر نام برے گئے اس سے مکی بات ہے کہ نبی سلی النّدعید وسلم دہاں میرا

دامن کیٹریں اور فرایش توسفے وہ محدیث میری طویت کیوں مفسوب ہوسفے دی جسے

زیما ننا مخطا کہ وہ حجو فی ہے۔

شخبر بن المجاج سے کہا گیا کہ تم نے کچھ لوگوں پرجرح کرکے ان کورسوا کردیا
سبے ، اچھ ہوتا کہ تم اس سے بازرست ۔ انہوں نے کہا مجھ آج کی دات ہمات دو
تاکہ میں اسپنے اور اسپنے خاتی کے درمیان اس پرغور کروں کہ کہا برکام مجھ وادنیا میر
نے مجا تزسید ۔ دو مرسے روزوہ نکلے اور کہا قند فنطرت بعی و بین خالفی
فلا بیسع خی دون ان اب بین امور هد علناس والملا صلاحه میں نے اپنے
اور اسپنے خالق کے درمیان اس برغزر کھا۔ میرسے سے اس کے سوابچارہ نہیں کہ
نوگوں کی بھلاتی کے لئے اور اسلام کی خاطران داویوں کے حالات کھول دوں یے
مجھ الرحان بن جہدی کہتے ہیں میں اور شعبہ داست سے گزدرہ سے تے کرد کھیا
ایک شخص صدیرے بیان کر رہا ہے ۔ شعبہ نے کہا تک ذب واللہ ، لولا انہ لا پیلی
ای ان اسکت ھنہ اسکت می خداکی قیم برجورہ کہدرہ ہیں ۔ میرے ایسیاس
کی ان اسکت ھنہ اسکت می خور ای قیم برجورہ کہدرہ ہیں ۔ میرے ایسیاس

انبی شعبہ کے متعدد شاگر دسکتے ہیں کہ دہ رادیوں پر برح کو راہ مندای متعدد شاگر دسکتے ہیں کہ دہ رادیوں پر برح کو راہ مندای متعدد شعبہ کہ متعدد کی ماطر فعیبت اسکتے سفیان بن عیکنینہ کا بیان سب کہ شعبہ کہا کرتے ہے تھے نعادہ احدی منعتاب ہی اللہ عزوجل سے اور درا اللہ عز وجل کی مناطر کچھ غیبست کر لیس کے ابورید انصاری کہتے ہیں ایک روز ہم شعبہ کے باس ماطر کچھ غیبست کر لیس کے حدیبت ماطر کو من نہیں ہے ، آج حدیبت بیان کرنے کا دن نہیں ہے ، آج عدیبت کی اون ہے ، آج غیبت کو دن نہیں ہے ، آج غیبت کو دن نہیں ہے ، آج غیبت کرئے ۔ "

المه به تما م وانعات اور اقوال خطيب بغدادى مفدامكف به وباتى م الخدم البر )

ا ما مسلم نے اپنی میرے کے مقدمر ہیں جرح و تعدیل کے اس کام کی حابت کرتے ہوستے لکھانیں :

والم علم في من بنا يرراويان مدسيث اورنا علين اخبار كي عيوب کھوسلنے کی ذمہ داری اسپیٹ اوپر لی اور پیسھنے والوں کواس نعل سکے بواز کا فتوسلے دیا وہ بر بھی کہ اس کے مذکر نے بی براضطرہ تھا۔ کیونکہ دین سے معاملہ میں متنی نجرس مجی تفیں وہ کسی مینزکوسلال اورکسی کو سوام کرتی تقیس ،کسی چیز کامکم دبنی ادد کمسی کومنع کرتی تقیس ،کسی چیز کی ترخیبب دلاتی ادرکسی سسے فراتی تقیس - ایب اگرکسی تیبرکا را دی معدن مدق دامانت نهره ، عيركوني شخص جراس آدمي كوجاتها برو اس کی روابیت تونقل کر دست مگراس کاعبیب ان نوگوں کو رن ترابیت جمداست نهب*ی میاسنت* تو ده اینی اس نماموشی بین گذاه گاراود عامرُ سلیس كودهوكا وسين والابوگا-اس مودت بين اس امركاسخست اندلينيد سبے كمہ ان خبروں كوستف والاكوتى شخص ان برعل كرينينے ورائخاليك ان میں سسے بعض یا اکتر جھوٹی اور سبے اصل خبریں ہوں ؟ برسي اس مبل القدر معدّث كاامستندها راوبوں كے معامر كى برد ورى سك حق بير-اوراس كى تشرح بين امام نؤوًى جو كجيم يكعين بين وه بدسے: وجان نوكه داويوں برجرح كرنا بالأنفاق جا تذعكہ واجبب سبت كيونكر بشرنعيست كمرم كوبجاسف كحسلت منردرست اس كانقاضا كرتى سبے ساور برکام خبیت محتمد نہیں سبے بلکدا لنڈ اوردسول صلی النڈ ملیدوسلم اورمسلما نوں کی خیرخواہی کے نبیل سنے سبے ۔ اورفضلاستے

<sup>(</sup>المقيرة التيم ١١١ سيس) في علم الواريم فقل كفي بر الاصله بوصفحه ١١ ١١ ١١ م ،

ائمتراوں ان سکے اخبار اوروہ لوگ جوان ہیں سسے بڑے۔ پرمبزگار شخے برکام کرنے رہے۔ ہیں۔'' شخے برکام کرنے رہے۔ ہیں۔'' ذرجان انفراک رجون مجھے۔''

اے مشرح مسلم ، باب بیان الماسنا دمن الدین ۔

## غيبت مسلم بن ايب ولوك بات

غیبت کے بارسے ہی میرسے گزشتہ معنون کی اشاعیت کے بعد ایک صاحب نے بچر مکھا کہ:

" آپ نے ہون مقصہ کے ترجمان میں غیبت اوراس کے احکام کی ہجہ کشریح کی تقی دہ بڑی کشفی نجش تھی ، گراس کے بعد چرکھچالیں ہجنیں دکھیے ہیں آئیں ہوزین میں انجیس پیدا کرنے والی ہیں ۔ کیا آپ اس مستے ہیں کو تی الیبی ووالی کے بات نہیں کہرسکتے ہودواور دوجا کی طرح مستے ہیں کو تی الیبی دوالی کی بات نہیں کہرسکتے ہودواور دوجا کی طرح مستے ہیں کو تی الیبی دوالی کردکھ دسے اور بھراً دمی کسی المجھن کا شکار مستے میٹرعی پو زلیش کو کھول کردکھ دسے اور بھراً دمی کسی المجھن کا شکار دیں وی

اس سلسط کے بعض سوالات کا ہواب اس سے پہلے سخنت قلبی کرا ہمنت ساتھ دے جہا ہو دے کہ ابنی حدّ کہ دیا جا ہا ہوں جب نجی سطح پر انز کر پر مجنت کی جا دہ سب دہ سب کے اصف ہے ۔ منظی منے ایس کے خوالو غلط فہ ہیوں سے بچانے کی خاطر بھی ایک مشرفین کی تعرف کہ نامشکل ہے ۔ معترف میں کی تعرف فیربنت اور شادع کی تعرف فیربنت کا بنیا دی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جے ۔ بنیا وی حرف اور اس کے نما کی جو اور اس کے نما کی جو اور اس کے نما کی خود کی کی خود کی خود

ہوں کے پریٹے ہیں غلبت کی ج تعربیت ہیں نے میچے احاد بیٹ سے نقل کی تقی اسے نکال کراکپ بچر دیکے دلیں۔ بہک نظراکپ کومعلوم ہوجائے گا کہ نبی مسلی اللہ علیہ والم کے ارشا دکی روسے کمٹی تھے کے میں ہے تیجے اس کے واقعی عموب بیان کونا غیبت ہے۔ گراس کے برعکس ایک غیرشاری بزرگ اس کی ج تعربیت بیا ن کرستے ہیں اس کی روسے یہ برگر تی مون اس صورت میں غیبت ہوگی حب کرتحقبر و ندلیل کی اس کی روسے یہ برگر تی مون اس صورت میں غیبت ہوگی حب کرتحقبر و ندلیل کی نمیست سے کی جائے اور برگوئی کور کر کے فرامش یہ مہوکہ حب کی برگر تی وہ کہ ہا ہے اسے اس کی خبر بزم ہو ۔ طا ہرسے کہ یہ تعربیت وہ مرسے اللہ اہل علم کی تعربی اللہ اہل علم کی تعربی اللہ اہل علم کی تعربی میں اس کی طرح شارع کی بیان کر وہ تعربیت کے احکام بدل جائے ہیں ہے، بیک ان ووٹوں میں کھلا کھلا اس و فرق میں کی حرب سے غیبت کے احکام بدل جائے ہیں۔

اولاً، شاریع کی تعربین مطلقاً پیری تیجه کی بدگو تی کوسوام کمرتی ہے۔ گرخیرشاری کی ندکورہ بالا تعربیت اس حزمت کومون اس برگو آج کک محدود کر دمیتی ہے جس میں تحقیر و ندلیل کی نیت اور اِخعاکی خواہش یا تی جاتی ہو، باتی تنام برگوئیاں اس کی مُدسے

مطلقاً میاح ہوجاتی ہیں۔

نانیا، خارع کی تعربیت معاشرے کو فیبت کا ایک ایسا معیار دیتی ہے۔ بس کی بنا پر برخص اپنے احول میں اس بُرائی کی روک کوک کرسکتا ہے۔ کی ذکہ بدگوئی، اور میٹی سیجھے، یہ دو اجزار جہاں بھی جمع ہوں وہاں پر سامع یہ سطے کرسکتا ہے کر بر فیبیت کا ارتکاب ہورہا ہے۔ لیکن فیرشارع کی تعربیت معاشرے کو اس معاملہ سے بالکل ہے دخل کر دیتی سہے۔ کمیونکہ ایک شخص کی نمیت اور خواہش کو دو مرا کوئی جی نہیں جا دی کے رہے نو فیبیت سے نبھے ورند اپنی نیک نیتی اور خواہش اختیا گاجی کا خوب کوئی کر ہے نو فیبیت سے نبھے ورند اپنی نیک نیتی اور خواہش اختیا سے بے نیازی کا دعولی کر کے جس کی فیبیت بھلہ ہے کہ نا چھرے معاشرے یں کوئی اس کی زبان نہیں کو شکتا۔

تا دیًا ، نتا رح سنے پیچیو تیجیے کی برگوکی کو اصلاح ام فرار دبینے کے بعد اسے
ان صور توں میں مباح کیا ہے جب کوسی "کی نما طراس کی مزود بنت ہو، لعنی کوئی
ان صور توں میں مباح کیا ہے جب کوسی "کی نما طراس کی مزود بنت ہو، لعنی کوئی
الیسی عزود بنت جوہ نرعًا ایک میجی احد قابل لحاظ صنرور دست قراد یا تی ہو۔ میکی غیرشا دع کی

بخویز ایک نوعیت کی بدگوئی کو توقطعی حوام کردیتی سے سب کے مباح بوسفے کی کوئی صورت نهیں ، اور دو بمری نوعیست کی بدگوئی کومطلقاً ملال کردیتی سیصیعی برجزورت ياغرض ميح كى كوئى قيدىنيس -

رابعًا، شادع كى عائد كرده مشرط اباحدت بهرمعا مشرسه بهى كواس قابل بناتى سيس کہ اس سکے ماحول میں جو بدگوئی بھی کی جائے استے مبایخ کر میرشخص دیمیے سٹکے کہ وہ میا تنہ نوعیت کی ہے یا نہیں - اس سے کہ میچے نثری غرض یا منرورست نوابسی چیزہے ہے ببانچاا درمتعن کیا مباسکتاسہے۔ بدگوئی کرنے واسے سے ہرسامع پہنچے سکتاہے کہ كسى كے بیٹھ تیکھے اُس كا ذكر ج تم برانی سے سا مقد كررسے ہواس كى كيا مزدرت ہے یا اس سے کون سی مجا رکز ومعقول غرص انکی میموئی سیسے ۔اگدوہ ایک میجیجے اور وژرعًامعتبر صرورت باغرض ثابرت كروسے ، پاشتنے والوں كى سجھ پى وہ خود اُمِیا ستے تواسسے گوارا کیا جاسکتا ہے درنہ ہرسامع اس سے کہرسکتا ہے کہ تہیں اسینے ول کا بخار نكالناسب تواسيف مكري مباكرنكالو، سمين اس غيبست كي مي كيون بزرك كمرتت ہو ینکین بیخپرشادع بزرگ ایک طرمت توغیبست کے بھزودست مباح بیجنے کا دروازه بند فرما دسیست پس اور دوسری طرحت اُ دمی کو براُس بدگونی کی تھی بچیکی وسے دسیتے ہیں صب کے منعلق وہ بروعولی کرسے کہ بری تبیت سخفیرو تدایل کی نہیں سے اور میں اِنحفاکی کوئی خوامیش نہیں رکھتا - اس کے بعدمعا مترسے یں کوئی يرسوال نهيس المفاسكة كرجناب بركام كمس صرورت سع كردسه بير. خامشًا ، شارع کی عامد کردہ ترطوابا سے سے سخدت ہو بدگر ئی بھی کی جائے گی اس پروه تمام معدود د قیود لازگا عائد ہوں گی جو تشریعیت میں اُن سب کاموں پر

عائد بهوتى بين سجواصلك سوام ادر بعنروريت مباح كترسكت بم يعين بركه را ، وه صرب اسی صورست میں سکتے جا سکتے ہیں تجبیب کران کی صفی حروست ہواوراس صرورت کے کئے ان کے ادتکا ب کے سوا بیارہ نہ ہو۔

۲۱) وه صرمت أس *منذ مكسد كنظ جا سكته بين حين منذ نكب في* الواقع ان كي خرور ب<sub>و</sub>

دم، مزورت کے رفع ہونے کے ساخقہی ان کی اباحدت بختم ہوجاتی ہے اور اُن کی خرمستِ اصلیدا پی منجدوالیس آماتی سبے رضالا سوراصالی اورجان بجانے کے رہنے تربعیت اسے بعزودست مباح کرتی سبے - اس ابا بحدت سے صروت بعزود ا *دربقد رحزود منت ا و زنا سبخدِ منرود منت ہی فائدہ اٹھا یا میا سکتا سبھے ۔ بینہیں ہوسکتا کہ* بر تعبوک بیں آ دمی سور کھاسنے سکے سلطے تبار ہوجا ستے ، اور بیدیٹ مجر کر کھاستے ، اور وومرسے وقعت سے منتے اس کے کہا ب بنواکر رکھ ہے ۔ یا مشنگا تنتی نغس احسال حوام اودلفزودست مميار صهصر-اس كاارتمكاسب ثغرغا اسى وقمنت كمياجا مكتآسيس يجبب كمه پوری استباط سے سائنہ اس سے ناگزیر ہونے کا سبتی کر ایا بیلسے واور صرف آتنی ہی نوں رہزی کی جاسکتی سیسے ختنی ٹی الواقع صروری ہو، اور صرورست سے نعتم ہوستے ہی لازم ہومیا ناسیسے کہ یا تنظر دک لیا میاستے ۔ تھیک۔ یہی قیود غیبسین پر بھی عائد ہرں گی حلیب کہ وہ اصلًا حرام اوربعنرورست مہاح ہو۔ ہیکی غیرشاری بزرگ میں چیز كوغيبت كى تعربفيت بين داخل فرماست بس اسعه ومكسى منرودمنت كى بنا يرمباح نهس کرستے ، اور جعے وہ اس تعربیت سے خارج کرستے ہیں اس پرمندر جبر بالایا بندیوں میں۔سے کوئی یابندی عائد مہیں ہوتی ۔

یرفرق ہیں جوشارع کی تشکر ہے اور فیر شارع کی تشر ہے سے فیہ سے کی معتبقت اور اس کے احکام ہیں مربع طور پر واقع ہور ہے ہیں۔ اب حرکی جی جاہے شارع کی بات المنے اور جو جا ہے فیر شارع کی بیروی کرسے ۔ اس سے بیلے شارع کی بات المنے اور جو جا ہے فیر شارع کی بیروی کرسے ۔ اس سے بیلے دام جون کی اشاحت میں ) ابن محراور نووی کی جو عبارات میں منزع پرزسیشن سے معامت معوم ہونا ہے کہ اسس سے میں دافت نے معی جرجے روا ہ کا جو کام وہی ہے جو ہیں نے مبی جرجے روا ہ کا جو کام کی ہے ۔ اور محد تین نے معی جرجے روا ہ کا جو کام کی ہے ۔ اور محد تین نے معی جرجے روا ہ کا جو کام کی ہے وہ یہ ہوئی کی ہے ہے کہ پاک نہیں گیا ہے کہ بغیر ہنٹون میں کیا ہے کہ بغیر ہنٹون کی جو بان کی جو بان کی جو بان کی جو اس اس کے معیوب فرنگے کی جو ہے بیان کرنے بھر نا ان کے لئے اصدا اور طلقاً مباح ہے ، کیک باہر ورث مباح ، ان کر ہی کیا ہے۔ اس کے کھر انہوں نے اس کام کو اصدا حوام اور بغیر ورث مباح ، ان کر ہی کیا ہے۔ اس کے

انبول نے اس کی مزودت تا بہت کی سہتے ۔ اسی سلتے انبول نے مرون بغد دیمنودت کان دگوں پرجرح کی سہتے جواماد بہنت دوابہت کرتے بننے اور ان کے بھی مروت وہ عیوب بیان کتے ہیں جن کا افرامادیث کی محست پرمترنئب برتا نقا۔ اسی ہے وہ مقدِم زدرت پردک سکتے ہیں ، اس سے شجا وز بالعوم انبول نے نہیں کیاہیے ، اور مجس نے بھی تجا وز کیا اس پر دومرے میڈیین نے کیرکی سے ۔

راكسى شخص كابداسندللل كه نعال خلال كامول كايون كم يحكرونا گياسيعه اس سليماس تحكم كی تعبیل میں کمسی تنص یا انتخاص کی ہو بدگر تی ہم پیٹھے تیجھے کی جاستے وہ آپ سے أي الله والمبيب سهد، مبكر والمبيب كي تعريب من سعة الرج سهد ، أو أب المؤلا ساغور کرسکے ہی میم محص سکتے ہیں کہ یہ مرام رائیب باطل استدالال سے مشربعین کے کوئی ايجابي مكم اس كے كسى اتعناعى مكم كو آب سسے آپ نحم نہيں كروتيا ۔ فرائفن و واجبات بوں بامنی است ومعردن منت ،ان کی تعییل بہرمال پنہی طریقی سسے کی جاسکتی ہے۔ جوثربعيت منجائزة وارديب بول يمنكمان ومنوعات كومعن اس دليل منصمهاح نهيركيا مباسكة كمايك ايجا في حكم في تعييل كم يسيديهم كيا مباريا بهد واور فرنو تعييت كما حكام انتناعي مين اس طرح كي كونى زميم بى كى جاسكتى سيسكوم فعلى منوح كاارتكاب كسى ايجا بى عكم كى تعميل كمديبيركميا جاستة وه مرس سعفعل منوح سك والرسع بى سعفار يوسيمثال كعطور برانغاق ي سبيل المديما كم ثريدت نے ویا ہے۔اورا لمعام سکین ایک بڑی تھی ہے جونٹریعیت میں ملتوب ہے۔ محرک اس منف رکے لیے يورى كرنا أي سيراك معلى بومائيكا وربيات المع بوكاكر يفعل مرس سيروى يهين ب کیونکراس کا زکاب اطعام سکین کیلیے کیا گیاہے ، بوشربین معروفات کی طرم کرکا نہیں ملکہ بعض منکوان کا ارتکاب تعین سالات بین ما تزیستے ، مگروہ اس بنیا دیر نہیں کہ اس منكركا اذنكاب قلى ام مع دون سكسلة كيا جار إسبته ، عكر دفعل مروت اسس صورت بین کیامیا سکتار پیرسی که ایک معرومت کا معنول اسی منکر در موقومت بود اوراس كی صلحت اس منکر کے معند دے سے زیادہ بڑی ہو، اور اس کا ارتکاب تذكرسنے سنے اس معرومت کی مقیم ترصیفی وست ہومیاتی موریبی فا عدہ سیے پھوٹی

صرورتوں اور صیح اغرامن کے ستے غیبت کی اباحدت میں کام کررہاہے۔ شارع نے جہاں کہیں کسی کی غیر موجود گی میں خوراس کی خرمت کی ہے یا دوسروں کواس کی جازت دى ہے ، دہاں يہى قامدہ ملحظ ركھا گياہہے ، ملك يہ قاعدہ شارع كے اليسے ہى اقوال. و انعال سے سننبط سے۔ دربذظا ہرسے کہ جب فیبست کوخدانے حرام کیا ہے اوارس کے رسول نے نود اس کی بیشٹر کے کر دی سے کہ کسی کی غیرموج دگی ہیں اس کے اتفی عیوب کابیان ، جراسے ناگوار بیر ، غیبست سے توبیر ایم فعل مجرّد اس نبیا دیرمها حمطلت نہیں ہوسکنا کہ آپ شارع کے کسی دوس ایجا بی مکم کی تعمیل کے لئے اس الا كرريب بي من عقور ي ويرك المئة اكرير مان معي نيامها التي كه خاص طور يداويان مديث ہی کے عیوب بیان کرنے کا کوئی حکم المنداور اس کے دسول نے دباہے ، جبیا کہ ایک صاحب كواصراريب ، تنب بمبى ايك فيعمولى منطقى حس ركھنے والا أدى بمبى بيمجوسكتا ہے كرابيا مكم لازمًا غيبت كرومت كي كالداس الكرابيا المتناء فراريات كالداس کی دم ولازمانی میرگی که جند زنده اورم ده ا دمیوی سے عیوسب بان کرنے کا مفسده شارع کی نگا دمیں دین کی تحریف سے بچانے کی مصلحت سے کم تروزن رکھتا تھا۔ دنهان القرآن - اكتوبرسله التواري

## غیبت کے مسکے بیں بین کا ایک اور رُبخ بیمن کا ایک اور رُبخ

اسی مسلے سے متعلق ایک اورصاب سے نکھا۔

ہوئے نے اہ جون مصر کے ترجان ہیں غیبت کے مسلے برنجبٹ کوئے ہوئے

ہوئے خطیب بغدادی کی تآب الکھا بہ فی علم الروایہ سے لبعض انریج جرئ فی تعدیل کے جدا توالی نقل کتے ہیں ان کے سیسلے میں ایک بزرگ نے آپ پر موریانتی کا الاام لگا باسے - انہوں نے ظلیب کی کمآب کی اسکے اسی باب کی عبارتیں نقل کرکے تبایل ہے کہ خطیب کا نقط ہی نظر تو آپ کی دائے کے بالکل عبارتیں نقل کرکے تبایل ہے کہ خطیب کا نقط ہی نظر تو آپ کی دائے کے بالکل خلاف سے محراب سے محراب سے ان کی وہ ساری عبارات چوڑ کر اس میں مورف مولان نکال سائے - اس معاملہ میں آپ نی پرزلیش اپنی پرزلیش والمنے کرون ہے

میرسے میں مفنون کا اُسپ حوالہ دسے دہیں اسے بھے رفی ہو کہ دیکھ لیجتے ،اس بیں میں نے کہیں تھی خطیب بغدادی کی اُرارسے کوئی استناد نہیں کیا ہے اور نہ ان کو اپنا ہم خیال ظاہر کیا ہے۔ مجھے حبب ایک مسئط کا حکی مدا من معامن معدیت میں ملتا ہو تو اس ہیں خطیب بغدادی ، یا ان سے بھی بڑے کیسی شخص کی رائے کو اُخ میں کیا ہذن دسے سکتا ہوں۔ میں نے عرص ایک راوی کی جنبیت سے بعض اثمہ تہ جرح و تعدیل کے افوال ان کی کتا ہے نمائی کئے ہیں۔ ان کی اپنی رائے کو میں سند کے طور بہ بہنی کرنا تو البنتر پر جددیا نتی ہم تی ۔

مكر جو بزرگ دونمرون بهر بددیانتی كاالزام عائد فرات بین ان كی اپنی دیانت

کے مردن دو نوسنے کا مغلم ہول ۔ بیردونوں نوسنے اِسی معنون ہی موجود ہیں معبی کا سحالماکیپ دسے درسیے ہیں۔

اب دران الباری مبلددیم صفحه ۱۱ م طاحظه فرایت - اس بی طامه اب مجریه کی اصل مبارت یول سید - الفیدید قد توجید فی بعض صور اله فیدید ده ده ده ده ده و اصله ۱ بدالت الانساد و هو آن بدن کره فی غیبی ته با دنید میدا بیسوء ۱ تاصده ۱ بدالت الانساد البی مفیرت فی می بیش می معمل میر تول میں بائی ماتی ہے ، اور ده یرسید کرمی دو مرب کے میٹھ ویجے اس کا کوئی دافتی عیب فساد و لاسنے کی نمیت سے اگرده شخ تواسے ناگوار م و "اس عبارت میں علامتر موصون فیب بیان کرد ہے ہیں اور یہ تا تا جا ہے ہی کہ اگر کومی کے بیٹھ ویجے مفن برائی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو برخیب بین اور اگر فساد و لوائے کے ادا دے سے ایس کی باب ہے ، اور اگر فساد و لوائے کے ادا دے سے ایس کی باب ہے اور اگر فساد و لوائے کی بیٹھ ویسے مفن برائی کے ساتھ ذکر کیا جائے تو برخیب بین اور اگر فساد و لوائے کے ادا دے سے ایس کی باب ہے ۔

اس سے معی زیادہ عجب نورڈ دیا شت وہ سے ہوا نہوں نے ماع بن مالک ہمی کے تقصد میں پیش فرما ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ماع کا تقتہ مسلم کے حبس یا ب ابھی یا ب من اعتقوت علی نفسہ بالمؤنا) ہیں ایا ہے۔ اس کی سادی لحادیث انہوں نے طاحظ فرائی ہیں۔ اور ان تمام احاد بیش کے طاحظہ سے ہو کھیے انہیں معلوم انہوں نے طاحظہ فرائی ہیں۔ اور ان تمام احاد بیشے سے ان کی شہرست بولمی انہیں معلوم ہو انتقہ رجم کے بہمت پہلے سے ان کی شہرست بولمی خراب متی اور وہ اپنی بعض شدید فرمی کر در یوں کے باعدت نبی صلی افتہ علیہ وسلم اور صحاب کی اور وہ ایک بیم نہ بالکی گریکے نبھے ۔ لیکن بدکاری کی مزا اسلام ہیں جو نگر فری ہی سخت ہے۔

اس دجہ سسے بیب کس پرصاصت طور پر قانون کی گرفت ہیں نہ اُسکتے اس وقعت نکسہ ان کے خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے کوئی کا دروائی نہیں کی یہ

اب ذرامسلم کے اسی باب کونکال کردیکھتے حس کاموالہ دیا مبارہ ہے۔ اس ہیں ابوسعیدخدری دوابیت کرتے ہی کرجب ماع شفی معنودم کے ساحتے بھارم تبرزنا کا إقرار کیا تواکیب نے ان کی قوم سے ہوچھا کریرکھیسا اُدمی سے۔ انہوں نے کہا حانع لمع جہ باسًا الاهنه اصاب شبيئاً برى انه لا يجزيه منه الاه يقام نيه الحرق واس کے اندرکوئی خوابی ہمارسے علم میں تہیں سے ۔ بس اس سے کوئی ایسافعل مرزد ہوگیا ہے۔ حس کے متعلق اس کاخیال یہ ہے کہ وہ اس کے وبال سے نہیں نکل سکت ىجىية ئكسكراس پرمەرمارى مەم وبىلىنے ، اسى معاملىكے متعلق عبداللە بن كبربده اسيين والدسسے روابيت كرستے ہيں كرجب نبى معلى المتذعليہ وسلم نے ماعزكى ' توم کے توگوں سے ان کے بارسے میں دریا فنٹ کیا توا نہوں سنے جواب دیا حا فعلید الاوفئ العنفل من صالحتينا ضبعا نوئ ديم اس سكسوا كمجرنبيس بهاسنت كراس كى عقل بالكل درمست سبعدا وربها ن كس بهيم معلوم سبع يد بهادسه صالح اوگون میں سے سیمے ) ۔ دومری مرتبر مجراکیٹ سنے ان سیے دریا فسٹ کیا نوانہوں نے عرض كيا لاباس به ولا بعقله وراس بي كوئي فزا بي سي اور شاس كي مقل بير) -سوال بدسیے کہ آخرمسلم کی کس دوابیت سنے صابحب موصوصت کو برمعنوم پڑا کہ ماعزبن ما لک کی شہرست بیلے سے بڑی خواب تھتی ، اور وہ معنور کی اور معابر کی نگاہوں سع بالمكل كرسطيك منق اورانهي مزادسين كم منتظ عظے کہ بیرادری طرح فالون کی گرفت میں اجائیں؟

یہ پوری عمارت جس بنیاد برکھڑی کی گئی سے وہ صرف بیستے اس سزا کے فورًا جود صور سنے ایک بخطبہ دیا جس میں ان کے خواب کردار کی طوت ان الفاظ میں اشارہ فرایا اکر کلما اضطفاعا عن ان فی سبیل اعلام تخلفت سیل فی عیادتا لاہ نبیب اکتبیب النیکسی ..... کم دمیش اسی معمون کی جار ردانتیں امام سلم نے نقل کی ہیں جن سے اندازہ ہم تنا سبے کہ ماع کے اخلاق وکر دار کے متعلق صحابہ رطنی الملاعنہم الدنبی صلی اللہ طلبہ دسلم کے علم میں کیا باتیں موجود مقیم یہ

اوّل توبیربات بی رسول النّدمى النّدعليه و تام كا دست ا درمزاج كے خلامت ب کرکسی مسلمان کوموست کی بمترا وسے سیکنے کے بعد فورا ہی اٹھ کرجمع عام بیں اس کی مذمست فرداست - اس سفتے مبرستِ پاک پرمعمولی نظرد کھنے والاا دمی حجی مطنودہ کی تغربہ کا وہ مسطلب نہیں ہے سکتا ہومہ صوب موصومت نے دیا سہے ریچرمد میٹ کے الفاظ بمبى اس معالمديس وامنح نهيس بيس كداس كلام ستصمقتصود ماعزكى ندمست محتى يمسلم کی جن میارروابیوں کاموالہ دیا گیاسیسے ان سب کو پڑھ کرد کھے لیا مباستے ۔ ان میں سنے کسی ہیں بھی امثیارہ اس طوست بہتی سیسے کہ ہریہا دیکے موقع برماع دبن مالک ہی وہ تعمل تنظے جومی ہدین کے تیمھے ان کی مور توں کو خواہب کرنے کی فکر ہیں بچرنے دستے تھے - بلکران سے مرت برمعلوم ہوتا ہے کہ زنا کے ہوم ہیں رجم کی پہلی منزا دسینے سکے بعد منوار نے اسپنے خطبے میں مدبینے سکے اُن ہوگوں کوشنبہ کرنا بیا با نقابوغزوات کے موقع پرجا ہرین کے سطے ببارنے کے بعدان کے تھروں کے یچرکاٹا کرتے سکھے -اکبید نے اس نفیباتی موقع پر حبب کہ سارا مدینہ سنگ ساری كى اس بولناك مزاير لرزا عقائقا اك كونونش دياكه اسب بها ل يرسخنت قرجدارى فالؤن با فذہو حیکا سیسے ، اُنٹرہ جوشخص معی پر موکست کرسے گا اسسے دہی معزادی مبلت کی جو آج ماعز کو دی گئی سید-صرف اتنی سی بات کر صفورم نے تَعَالَفَ مبلط کے بران مرور ما می مست استان می بات مر مرور استان میں ہمیں ہے کہ روم کا فی نہیں ہے کہ مرد کا الفاظ استعمال کئے تھے ، ریم متیجہ نکا گئے کے الفاظ استعمال کئے تھے ، ریم متیجہ نکا گئے کے لئے کافی نہیں ہے کہ اس رَسُولُ ﴿ ابكِ شَخْص ) سے مرادما عزبی سفتے ۔ دومری روایات ہیں اَحَد هم یا استنکمدزتم میں سے یا ان توگوں ہیں سے کوئی شخص کے الفاظ آئے ہیں اورما مور کے متعلق بورس نخیرہ صرمیف وربعال میں کہیں بھی بیر ند کور نہیں ہے كه وه اس طرح كے اوباش اوگوں ہيں سيسمقے - اس كے برعكس ان كے حق یں توان کی قوم کی مثبت شہادت برموج دعقی کہ وہ ایک صالح اُدمی ہیں اور بیانا ان سے ایک مسالح اُدمی ہیں اور بیانا ان سے ایک گناہ مرزد ہوگیا ہے ۔ اسی بنا پر عقیمین نے ان کو صحاب میں شارکیا ہے اور ان کے ممزایا فئٹر ہونے کے با وجود معبد المثد بن ما عوز کے واسطے مصان کی روابیت صدیمت نبول کی ہے ۔ ور ذظا ہر ہے کہ اگر وہ ایک اوباش اُدمی ہوتے تو اور مجاہدین کے جیجے ان کی عور توں کی عصمت کے در ہے رہنے دائے ہموتے تو امہیں سمابی باشنے اور ان کی مور توں کی عصمت کے در ہے رہنے دائے ہموتے تو انہیں سمابی با شخا ور ان کی روابیت قبول کرنے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوسکتا مقا۔

اسکے جل کر ارشاد ہے تاہے " ماعز کے رہے کے بعد صمابہ رضی الناء مہم دو
کر وہوں ہیں بعث گئے ۔ ایک گروہ کی رائے برختی کہ اس شخص کے گن ہوں نے اس
کو اس طرح اپنی لیسیط ہیں ہے لیا کہ آخر کا ریش خص تباہ ہو کے رہا ۔ ان لوگوں کے
نزدیک ماعز کے افرار جرم اور ان کے اظہار تو بہ کی کوئی اہم بیست نہ تھی ، اُن چیزوں
کو یہ لوگ آب از سرگز شست کے بعد کی ہے سود با تیں شجھتے تھے اور ماعز کہنے و و ان لوگوں کو یہ لوگ آپ ان مرگز شست کے بعد کی ہے سود با تیں شجھتے تھے اور ماعز کہنے و و ان لوگوں کو یہ لوگ کو یہ توگ کے ان کو یہ توگ کے ان کو یہ کی کا میں تباہ کے ان کو یہ کو ی

اس عمارت کی نبیا دحد مینی کی صرفی بارت پر دکھی گئی ہے وہ صاحب موصوب نے خود تقل فراتی ہے کہ قائل یقول لقل ھلات لقل احاطت بھ خطیبہ شدہ اس کا میح ترجمہ تو ہرہے کہ ان کہ ہمتا تھا بیشخص بھک ہوگیا۔ اس کا محمہ ترجمہ تو ہرہے کہ ان کہ ہمتا تھا بیشخص بھک ہوگیا۔ اس کے گناہ نے اس کا ترجمہ بر فرایا ہے " ایک گدوہ کہ تا تھا بیشخص بریاد ہوگیا ، اس کو اس کے گناہوں نے اپنے گدداب ہیں سے ایا یہ خطیبہ کا ترجمہ «گناہ» کی جاتا تو بد نظر بر طیبر نہ سکتا تھا کہ اب بہتے سے سخت بد کا را کرمی سقے اور صحابہ ال کے خلاف شفتے ہیں جرے بیشے تھے اس سے سخت بد کا را کرمی سقے اور صحابہ ال کے خلاف شفتے ہیں جرے بیٹے تھے اس سے اس فرح کے ترجمہ گناہوں "کردیا گیا تا کہ اس جوم زنا کے اس سے اس فرح کے ترجمہ گناہوں "کردیا گیا تا کہ اس جوم زنا کے بہت سے اس فرح کے ترجمہ گناہوں "کردیا گیا تا کہ اس جوم زنا کے بہت سے اس فرح کے ترجم اگناہوں "کو دیا گیا تا کہ اس جوم خریب کو دنیا اور صفتی ہونے کی خبرخو د نبی صلی الشہ علیہ وشلم نے دی ہے اور صبی غربیب کو دنیا اور صفتی ہونے کی خبرخو د نبی صلی الشہ علیہ وشلم نے دی ہے اور صبی غربیب کو دنیا

سے رخعست ہوستے کی بیسفیجودہ سوبرس گذرہیے ہیں۔

اس کے بعد جن دوگوں نے امز کے بادے ہیں بردائے ذنی کی متی کہ "اس شخص کو دکھے وہ الشد نے اس کا بچھا اس وقت تک مذھورہ الشد نے اس کا بچھا اس وقت تک مذھورہ الشد نے اس کا بچھا اس وقت تک مذھورہ البجب تک بدر کے کی موت نہ ما دویا گیا ۔" ان کے باد سے ہیں فرمایا جا تا سبے ۔" ان کی داستے ذنی کی نوعیت ہمدر دان افہا داخسوس کی نہیں تقی ملکہ بر توگ میسیا کہ موفن کر دیکا ہوں ، ماعز کی کچھا ٹواب شہرت کی بنا پر ان کے باد سے ہیں نہائیت شہرت کی بنا پر ان کے باد سے ہیں نہائیت شہرت کی بنا پر ان کے باد سے ہیں نہائیت شہرت کی بنا پر ان کے باد سے ہیں نہائیت شہرت کی بنا پر ان کے باد سے ہیں نہائیت شہرت کی بنا پر ان کے باد سے ہیں نہائیت شہرت کی بنا پر ان کے باد سے ہیں نہائیت شہرت دائی در کھتے ہتے اور ان کے اعتراف جرم کے معل کو کو تی انجمیت نہائیت شہد سے ۔ اس وجہ سے ذریر بحث دائے زئی میں موٹ نمی خور نہیں با کہ بنا ہر بہیں بلکہ نہا بیت شدید تم کی نفرت و بزادی کا مذر بر بھی موجود سیسے ۔ ا

اُس زیر مجست راست زنی سے الفاظ اُیپ سے سامنے موجود ہیں ۔ کمیا ان سے یہی ظاہر سوتا سے کہ دہ ماعزی خواب شہرت کی بنا ہران کے بارے میں نہا بہت سخسنت داسئة ديجعت نخفے اور ان سے سخست متنغ (اور بیزاد ستھے ، اور پر سیمھتے تنفے کم المیسے بُرسے اُدمی کا یہی انجام ہونا چاہیتے نتا ؟ اگران سکے مبذبات یہی ہوستے تو انہیں یہ کہنے کی کیا منرورت تھی کہ اس شخص کا بروہ انتدسنے ڈمعا تک دیا مقا بگریہ نهانا ۽ ان انغاظ كامطلب كخراس كيسوا اودكياسے كه ده مياسية تنے كرجب النتسف اس كايرده وصاتك ديا بمقا الدكوتى شهادت اس كم عظامت موجود مذهمي تؤ بدأس بردسه كوفه مع كارسين ديبًا اورخواه مخواه باربار اعترامن جرم كريك مزاربيا ما -کیا اس شخص سکے مزاست بے مبانے کی بہنوامش ہوان کے الغا ظلسے ظاہر ہورہی سبے ان نوگوں سکے دل ہیں اس سے بنتی کہ وہ ماعز کی تھیلی بدکاریوں سکے با حدث ان ست سخدت ببزارست اور مطمئن ستے کہ بہشخص میں کم کیفرکر واد کو بہنے گیا ہ میں اس کارنامے پر کوئی تبصرہ نہیں کرنامیا ہما۔ ایپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ معن اسینے ایک نظرینیے کوسہارا دسیف سکے سفتے کمی طرح ایک پوری داستا ن تحفظ دى فتى سېصدا و منجع مسلم كواكه كاربنا كرايك منحابى نكس كوبد ترين الذامات

کا ہدت بنا دیسے ہیں تا کل نہیں کمیا گھیا ہے۔ اس کے بعد توہراس الذام ہے اُدمی کومبرکرنا ہی میا ہے تے جومعاصب مومعومت کی طومت سسے اس ہر لنگایا جائے۔

د ترجهان الفراك - انمتو برساهه الشر)

دواہم محن ایخلافت کے لئے فرشیت کی تنرط ایکمنٹ عملی اورانفیبارا ہون البینین کی نشر سے

عكمستِ عمل كريموع يمصنعت نے كلام كريت ہوستے مديدن الائمة من فرنش " سے جراستدال کیا تھا اس میر تعبق حلقوں بسے متعدد اعزامندات کئے گئے تھے۔ ذیل یں ان تمام اعتراصابت کونقل کرسے مصنقت کی طوٹ سے ان کاجراب دیا گیا ہے۔ مد حدیث الائندن قربیش کے منعلق آب نے اسے مفا میں ہی جو کھے مکھا سين ادراس بربعف صغوں کی طرف سے ہوا موٹراحنات کھے گھتے ہیں ، ان دونوں مجتوں کودیکیے کرحسب زبل امور تنقیح طلعب محسوں مجسّے ہی جن برخالف علی سینتیدن ست روشنی واسنے کی صرورت سبے۔ اله كها گياسيه كرنبي صلى التّذعليه وسلم كايرادشا و مذامرسيم مذخرن وصببت ببكه برايك نضيركا فيصله تقاج خلافيت كم بارس بي فرنش اور انضار کے درمیا ل حسورکی زندگی ہی ہیں ڈمپوں کے اندرموج دنفا اور معنودم کو اندنشنہ نفاکہ آبیہ کے بعدیہ ایک نزاع کی صورست اختیا رکرساے گاہ اس سلے آب نے اپنی زندگی میں منصلہ فرادیا کہ آب مے بعد فریش اردانصاریس سے قریش ہی سل فن کے حق داریس ربا لغاظ دیگر بیمن أبكب دُفتى نبيسار تفاحس ست مغصود حسنورسك تورا بعدرونما بونے والی نزاع کور فع کرنانفا اوربس۔ کیا حدیث ندکورکی یہ تعبیردرست ہے ؟

لدحوالهك بيد واخطر بورسائل ومماكل بهمتنا والصغرمه ويطبوعوا سلامك بيلكيتين لمثيثر الامرور

٢ دريمي كالكيسي كرسي ملى المتدعليدوسلم سك اس فيصط سنع مساوات كاامول نبي ومناكيوكراسلام يسمساوات كالصول مطلق بنبي سب بنكراملهيت وفالبيت كي تشرط سع مقيد سبعه اوربه منزطاصولي مساوا كى مند نهى سبع رمسا واست كے بدمعنى نہيں ہوكہ برخص بالحاظ البيبت وصلاحبست بمنعسب كامننى ہو-اسب يوبكر خلافت سے سكت المبیت کی دودری صفاحت کے ساتھ ساتھ سیاسی زوروا ٹڑمجی ہیک منروّی معنت ہے ،اور اس دفت بہرسیاسی زور واٹر قرنش سی کوماصل نفا ،اس کے انعمار کے مقاسیے ہیں ان کے استحقاق خلافت کوج ترجیح دی گئی وه الجبیت بی کی بنا پردی گئی۔ اس استدمال کی بنا پردیوی کیا گیاہے کہ اس فیصلے ست امول مساوات بنس فوت كيايات دلال صعيب سه: ریمی کهاگیا سے کرآپ کمبی اس مدیریث کو امرقراردیت ہی ادركهمى است حرثا مبت كرتے بس - چنانچرا يك مساحب سفرجراغ داہ کے اسلامی قانون نبر *(مبداول صغہ ۱۸) سے آبید کی ایکیب بوب*ارشت نقل کی سیے جس میں ابید سفے اس صدیعیت کو معن ایک بیٹیین گؤئی قرار دبا تفا اور اس کے حکم ہونے سے انکارکیا تھا ۔ مالانکہ اب آی لیے ایک میم قراردسیت بیل رکیا اس سے پیشبرکرنیکی گنجاتش نہیں کلنی كم يا توائب اس مشتط كوسمع منهيں ہيں يا بيراً سيم اسپض طلب كم مطابق اس كا ايك مغيوم بنات بي اوركمي دوسمرا؟ ی :- اس سیسطیس برام بھی دہنا حست طلب سیسے کہ وہ اصول کیا سبے جزنبی ملی النڈ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اُسپ مستنبط کرنے ہیں ا وراس كا انطباق آبيد ك زريك كن اموريكس طرح موكا؟ اس سوال کامجواب دسینے ہوستے اگراً ہیں امورِ ذیل کی وضاحست بھی کردیں تو

مناسب سوگا:

العن المكمسي عمل اور فائكره البون البليتين سند آيب كي كيا دسيم ؟

دب ) کیا بہ قاعدہ وونا گزیر گراہیوں کی طرح دونا گزیر معبلا بیّوں اور دو وابجب الاطاعمت احکام کے درمیان بھی ایستعمال ہوسکتا

سے ہ

(ت) کیا اُپ بیاسیت ہیں کہ اب افاصت دین کی جدوجہد انبیاد کے طربق عزیمیت کو چھوٹر کرھ دیت رخصتوں اورجبیوں افرہ سمیت کو بھی ٹرکرھ دیت رخصتوں اورجبیوں افرہ سمیت کے بیار بربیلے اور سیاسی اغراض کے سفتے دین کے بحبس اصول ہیں ترم ہم کی مزودیت محسوس ہواسے صدو دیٹر بعبیت کا کھا ظ سکتے بغیر دین مکمیت و مسلمیت کے نام سے کوڈا لاجائے ہ

دد کیا اُپ تخرکی افامت دین سکے قائد کی صفیدت سے خود اسیف سے اس اختیا دیکے مدعی ہیں کہ محمدت علی باعملی سیاست یا اقامت دین کے احکام و قوانین ہیں سے اقامت دین کے احکام و قوانین ہیں سے کمی کونوائز اورکسی کو اختیار کریں ،کمیری کونوائز اورکسی کونا مبائز کھرائیں ، میری کونوائز اورکسی کونا مبائز کھرائیں ، میری کونوائز اورکسی کونا مبائز کھرائیں ، میری کونوائز اورکسی کونا مبائز کھرائیں ،

ادرکسی کومفدم اورکسی کومؤنٹر کردیں ؟

دھ اگر مزدھ بالا اصول لوگوں کے ہاتھ میں کولم ادباطائے کتم دین کی صلحتوں کوسا منے رکھ کرسس بات کوجا ہمواختیار اور جسے جاہج ترک کرسکتے ہم تو کہا اس سے پیضلوہ نہیں کر دبن کے معالمے ہیں بالکل امان ہی اُٹھ جائے گی اور جس کے ہاتھ بیں پرنسخہ کم چا ادباجائے گا وہ پورسے دین کا تیا بانجا کر کے رکھ دسے گا ہ

دو) بہ امرتومسٹی ہے کہ شاری کونود اسپنے احکام ہیں تعیر و تبدل کرنے اور تقدیم و تا جرکر سنے یا ان ہیں رخصتیں دربینے اوار شنار نکارلئے کے انعقبادامن سامل ہیں ، گرکیا شارع کے ان تعقرفات پر قیاس کھے اور ان سے کچھ امول سنبط کرے دومرے بھی انہیں سے
بیش اُمدہ نسائل پرھیباں کرنے کا انعتیار رکھتے ہیں ؟ اوربدانعتیار اُنوکس
کوماصل ہے ؟ "
مصنعت کا بواس ۔

آپ کے سوالات کی ترتیب توڈ کر تیبرے سوال کا جواب ہیں پہلے دوں گا

تاکہ ایک خیمنی بجت بی ہیں اکرامل مسائل سے توجر نہ ہماسکے بیجا بی اور کے اسلامی ان نوب میں بی جو بی اکرامل مسائل سے توجر نہ ہماسکے بیجا بی اسلامی تالوں ان فراسے میری جو عبارت نقل کی گئی ہے وہ درامل آج سے ۲۰ سال پہلے اگست موسکہ نے ترجمان القرآن میں ایک مستنشر تی ہے جمعنموں موسلامی تالون الدن موسکہ کی تھی ۔ اُس د تن تک مجھے اور نظام معام ترت بی بی تحقیق اور میں نے مولانا ابوالعلام ازاد مرح می تحقیق اس مسئلے کی تعقیق کا موقع نہ ملائفا اور میں نے مولانا ابوالعلام ازاد مرح می تحقیق بر اس مسئلے کی تعقیق کا موقع نہ ملائفا اور میں نے مولانا ابوالعلام ازاد مرح می تحقیق کی بی سے خواتھیں کی اس میں تھی ہے ایک ان اندائی میں تو تھی ہے وہ درائے فلط مسوس ہوتی اور میں نے اپریل ملاح ہ کے ترجان القرآن ہی اس کے خلاف ابنی اُس داستے کا اظہار کہا ہے۔ اُپ میں مناوات کے لئے ذشعیت کی اس کے خلاف ابنی اُس داستے کا اظہار کہا ہے۔ اُپ مناوات کے لئے ذشعیت کی اس کے خلاف ابنی اُس داستے کا اظہار کہا ہے۔ اُپ مناوات کے لئے ذشعیت کی اس کے خلاف ابنی اُس داستے کا اظہار کہا ہے۔ اُپ مناوات کے لئے ذشعیت کی درائے کہ مناوات کی ان اظہار کہا ہے۔ اُپ مناوات کے لئے ذشعیت کی درائے کا اظہار کہا ہے۔ اُپ مناوات کے لئے ذشعیت کی درائے کی ان المبار کہا ہے۔ اُپ مناوات کی ان المبار کہا ہے۔ اُپ مناوات کے لئے ذشعیت کی درائے۔

له اس کی تاریخ برسے کرتخر بک خطافت کے آغازیں پورپ کے مستشر تعنی نے برسوال ای ای تفااد رہند و ستان کی آگریزی کو مسلے تعین مولوی معاصلی سے اس کی ایڈ کرائی تی کرسالی می مختلف مختانی کی توظافت ہی باطل سے کیؤ کہ وہ قرشی النسب بنیں ہیں اور تر بعیت کی کہ سے تعلیفہ موسفے کیلئے قرشی ہونا نتر ط ہے اِس پر مردا نما ابوالکام آراد مرحوم نے مسل کی تر میں کا تر موان کی معدارت کرتے ہوئے ایک منعلی خطبارشا و فرمایا تھا ہو بعد ہیں مسل کی تو نوان کی معدارت کرتے ہوئے ایک منعلی خطبارشا و فرمایا تھا ہو بعد ہیں مسل کی تو نوان کی معدارت کرتے ہوئے ایک منعلی خوالی بران ہوئے بڑے نے مدود اوطراح ہے ہربیان کیا تھا کہ نبی میں ایک خوالی میں بھی دو بھی ایک خوالی کی ایک میں ایک خوالی سے معملی ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ما تر میرے ذہم برین حالے میں ایک داخل اولیا رکھا تھا ۔ دم ،

خرط کے زیرعنوان رسائل ومسائل مبلداول میں الاصفلہ فرہ سکتے ہیں یعلی مسائل ہیں است برلائا کوئی نیا اور نر الاوا تعہ نہیں ہے۔ اس کواگر کسی جُرِے معنی پرکوئی شخص محمول کرنا چلہ ہے تواسے اپنے فعل کا اختیار ہے۔ میری تبدیلی راستے کے وجوہ اکھ ایپ نوود دیکھ دلیں گئے۔ ایپ نوود دیکھ دلیں گئے۔

اب اصل مسأل كى طرصت أسيت - أب في الين سوال على بن بي ملى التّدعليه وسلم کے ارشاد کی جو توجیدنقل کی سہے اس میں پہلی نا قابل فہم بات تو یہ ہے کہ کیسی معالمهم الكسطم دسيف اوركسي فضيه كاضصله كروسيف مين أخروه كياباريك فرق سبصص كى بناير بهكها كياسي كريرام رنه نفا مبكه ايك نضيه كا فيصله تحا يجربه بات بحى تمجومين بنيس أئى كرحصنورم سفنواه الفدار برفرنش كيرحق خلافت كوترجيح دى بهوباتمام عرب ومحجم بيره اس سيصنفس مسّلة زبريجيث يراّ خركياً التربيط اسع يمكن ان دونوں بانوں کومفود ہی دہرکے سنتے نظراندا ذکرسکے اگر امیے سبجاستے خود اس توجيبه كاعلمى مبائزه ليس نواكب كومسوس بوگا كه بيمعن ايك خانه ساز توسجيه سيحس كى تېشىن بېرزىم اوراد عارى سواكوئى دلىل دنبورى نهې سېد كيافى الواقع مدين، مبرست اورتار بنط سك يورس ذخيرس بي كوئي شها دست اس امركى ملتى سب كرحفورًا کے حین میاست انفدارا ورجہ اجرین کے درمیان خلافت کے منعلق کوئی قفیہ یا یا جأتا نفا وصحابه كمام كاحال نوبه تفاكه وهصنورم كى وفات كا تصور معى برداشت رند كرسنة سنقر ،كماكريركما ل نثاران نبي أب كے مبينے جي اپني منگر مبيھے مبيھے كر ديسوسيف بهوں که آیپ کی جانستینی ان میں سے کسے حاصل ہو، ادر بہسویے اس معد تک پہینے ماستے کہ دہ انفدارومہابزیں کے درمیان ایک نضیے کی شکل انتیارکرگئی ہو۔ یہ ایک مرابر سے اصل بات سے سجز ناریخی ثبوت کے ادنی شاستے کے بغیر گھر بیٹھے تصنیعت کردال گئی سبے۔ بھراس براس سے بھی زیادہ ایک ہوائی مفروضے کی عمارسٹ یہ تعمیر کی گئی سیسے کہ تصنور م سنے قرنیش سکے استحقاقی خلافت سکے بارسے بب ج كحير يمى فرط يا اس سع مقعسود وراصل اسى فضيد كا نبعد لدكر نا نفا رسوال برسيد

که نوکسی شخص کو مصنورم کے اس منشا کا علی کس درایعہ سے ماصل ہوگیا ؟ کیا مصنورم سف نوراس کی مراحمت فرمائی بھی ؟ یا آپ کے کلام یا اس کے متعلقات ہیں کوئی قرینہ ایسا یا جاتا ہے جب سے یہ منشا مرشح ہوتا ہو ؟ یا مصنورم کے بعدا مُرّا ہی علم ہیں سے کسی نے آپ کا یہ منشا سمجھا ؟ اگران میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو اس میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے تو اس میں اس کوئی بات بھی نہیں ہے تو اس میں ارت کی کوئی صدیحی سے کہ اُد می میں چزر کوچا سے بلادلیل وُنبوت شارع کا منشا د قوار دسے بیسے ہے۔

ر فرار دسے بیجے۔ امامنتِ قرنش کے بائے بین انتخصور ٹیکے ارشا دان۔

احادیث بی نبی ملی اندعیر وسلم سے کوئی ایک ہی قول اس مستفے سے تعلق منقول نہیں ہے۔ ملکے سے تعلق منقول نہیں ہے۔ ملکہ صنور مہنے مقاد منقول نہیں ہے۔ ملکہ صنور مہنے متعدد مواقع پر اسے منقون طریق وں سے ارشاد فرط یا سے سان ادشاد است کوخود دمکھ و لیجئے اور تباسیتے کہ ان بیں کہاں اس منشا کا کوئی ممراع مثباہے۔

مسندا مدین صرت عبدالندین مسعود رخ صنور می ایک نفر برتفل کرتے

ہیں جو اکب نے قریش کو خطاب کر کے ارشا دفر مائی: اما بعد یا معشوقہ بین
مان خدا الا مرما لہ حد نقصوا الله فاذا عصید تقوی جعث البیکم
من بلحا کہ حکما بلی حذا العضید بین اما بعد، اے گرو قراش تم اس کام
کے اہل ہو جب تک کر اللہ کی نافر مائی مذکر و یجو اگر نافر مائی کرو گے تو اللہ تم
پیکسی کو نیسے گا جو تہاری کھالی اس طرح افار سے گا جیسے اس شہنی کی چھال آناد

دىجاستە ي

مُسندا حداور مُسندالودا وَدطَيا مسى مِي صَرْت الوبُرزه وَ كَي روابيت سِهِ كَم مَسندا حداور الله عنه من قده في ما حلوا بثلث، ما حكوا بثلث من احتجوا فعل لوا واستو حدوا فنه حدوا فنه حدوا والمحتقة من المعرف المعلم وا فوفوا فنهن المحدوثين من المرقر الله منظم وفعليه لعنت الله والملكة والناس اجبعين " الرقر الله بي بي سيم مول كرب مب من المرقر الله والملكة والناس اجبعين من الرعدل كم ساتف كري حب الله والملكة والناس اجبعين من توعدل كم ساتف كري حب الله والماس مجران بي الله والمرافي الله الله الله الله المرافي المراف

الم م شافعی در اور بیمقی در نے عطاری مرسل موامیت نقل کی سبے کہ حضور م نے قرئیش کوخط ب کریے فرمایا: انتم اولی الناس بھڈ الا موجا کہ نقع علی لی الناس بھڈ الا موجا کہ نقع علی لی خان کا الدان نغد مواعد العنون کہ انتمالی حف کا الجس بیل ہے ۔ تم اس کا برحکومت کے سب ہوگوں سے زیادہ مستمق ہو حبب تک کہ حق برقائم دیم سکن اگری سے مندموڈ و کے تو تہا دی کھال اس طرح کھینچی جائے گی جیسے اس جمنی کی مجھالی آنا و دی معاسقے ہے۔

بهنی رم، طبرانی رج اورشافعی رم نے منتعت سندوں سے صفورم کا بہ فران نقل کیا ہے کہ فاتا صواحت بیشاً ولا تقال موھا " قرمش کو اُسکے کرواور ان سے اُسکے نہ مجموعو "

مُسندا حمد بمن مصنرت عموبن العاص كى دوايت ہے كەفرايش خاد ت الناس في قرنش توگوں كے قائدُود مِهَا ہيں ۔" ارشا دارت مذكورہ كامنشا -

يزنما م روايات صاحت بتارسى ہي كهصنورٌسندمعش اسپنے فوڈ البعددونما

مطابن بیرہے:

«امامت کا تیام امت پرفرض دواجب ہے .... اس امت بی امت منعقد مرو نے کا طرفیہ اجتہا دسے کسی شخص کا انتخاب ہے .... اور دہ منعب اس بات کے قائل بی کرامامت کے لئے قرشی انسسب برنا نشرط سے " (معفیہ ۲۲۲ – ۲۲۲)

برتائم موں تو واجسب یہ ہے کہ حبتی کو اُسکے کیاجاستے کیونکہ بدراہ ہوجانے کی صورت میں اُستے مِنْ نا آسان سیے - زاس کے بعدابی خوم نوواینی تعقیق بیان کرتے ہیں کہ ) نہرین مانک کی اولاد سکے سلتے امامسٹ کوخاص كمرشف كا وسجرب سم رسول المتدمسلي الشدعليد وسلم كى إس فعس كى نبا بريكنت ہیں کہ آپ سے امامت فرنش ہی ہیں رکھنے کی ہداست فرمائی تنی اور به رواست تواتر کی صرکوچنی بوئی سیصه ..... اور اس روایت كم محدث پرسب سے المری دمیل درسے كدانصا درنے منفیفربنی مباعد بیں اس کے آگے مرتسلیم تم کردیاحالا تکہشہران کا تھا ، وہ سروسامان اور تعدادر محضف تنے اوراسلامی خدمات میں کسی سیسے کم نہ تھے۔اگر رسول الشيصلى الشيعيد وسلم كى نص سعدية عجست قائم زبويعا تى كراس معاطهين دومهرول كاحق ان بيرفائق سبصة تووه اسييف اجتهاد كمفتلط بس دورر سے کسی کا احبہا و مانت پر مجبور رند تقصے کے (معبد الاص ۹۸) عبدالكريم مثهرشانى (متوفئ مشكه هيم ابني كمناب الميكل والنجل مس تكيفت ب*ين كه* إن الأمسكة المبتمعت على العالانصلح لمغهوقه ليش"-تمام اممنت اس باب پرمنفق سے کہ امامت قرئش کے سواکسی کے ملتے درست نہیں ہے !

الم من قر دمتونی محادث می مختا مدسنی میں مکھتے ہیں ویڈ بنی ان بکون الاحام من قرمین ولا بجویز من خروج میں منرودی ہے کہ الم خراتی ہیں سے ہواور ان کے سواکسی دو مرے کو الم م بناناج کر نہیں ہے ہے اس کی نشریج کرنے ہوئے ہیں کہ اس کی نشریج کرنے ہوئے ہیں کہ اس پراجا ی ہے اور بجون علامہ تفتا زانی مشرح عقائد کسفی ہیں مکھتے ہیں کہ اس سے احتفاف نہیں کیا ہے ہے اور بجون معتزلہ کے کسی نے اس سے احتفاف نہیں کیا ہے ہے ۔

مامنی عیاض دمتونی محکمی ہے جو المدعلیاں نے اس کے لئے قرشیدت کا منی عیاض دمتونی مسائل ہیں شمار کا خرم ہوں سے احدعلیاں نے اس کو اجماعی مسائل ہیں شمار

کیاہے یا دشرح مسلم اللنودی اکتاب الامارہ)

امام نوونی (متونی سنت می شرح مسلم می شکھتے ہیں ، " بداحادیث اورامی منی کی دور ی احادیث اس بات پر کھی دمیل ہیں کہ خلافت فرسٹی کے سئے خاص سے اور ان کے سواکسی اور کے سئے اس کا انعقاد جا تزنہیں ہے۔ اس پر محابہ کے نظافہ میں اجماع ہوجیکا تقا اور اسی طرح ان کے بعد بھی یہ اجماع قائم رہا۔ "
میں اجماع ہوجیکا تقا اور اسی طرح ان کے بعد بھی یہ اجماع قائم رہا۔ "
وکمآب اللها رہ ہاب الخلافة نی قریش )

يرتام لاكابرابل علم أكثوم ديون تكسمسلسل اس تشلے پرامدن كا اجاع ثقل كرت سے سے گئے ہیں۔ اذیک صدی كے قرمیب ہینے كدابن خلدون برخبرونیا سے كہ یراجاع لو منا مشروح ہوگیا گراس بنا برنہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس کے كوتى شنة معنى اس وتست متكشعت بهوسف نگے منتے بلكراس بنا بركرہ: وجب فرنش كاازوا فتداركمز ورمايكيا امرسيسل عيش دعشرت بي رمینے رسمنے ان کی عصبہ بیت ختم ہوگئی ا درسلطندت کے معا طامت نے ان کوتنام دوستے زمین میمننششر کردیا تو وہ بارِخلافنت امٹا سے سے فاجزم وتنفت اوهجبيول كواك بيرا تناغليهماصل موكيا كرتما مهل وعقد سکے وہی الکس ہوسگتے۔اس وجہسسے کھٹریٹ جھٹنین ہیران کا معاطبہ مشتيه بوگيا ادروه به داست قائم كرينے لگے كہ اب خلانسن سے سلتے " فرشیست کی مشرط باتی نہیں رہی سے یہ (مقدمہ معفیہ ۱۹) یمی بتیا دیمی اس امرکی کدائنو کاردسوی صدی پس علیا رکے ایک بڑسے گروہ نے سلاطبین اُل عثمان کی خلافست مستعیم کرلی - اسب ایسینود دیکیم لعی کرایاعلما می است

محضرہ م کے ارتبا دات کوالفدارہ ہاجہ۔ ین کے کسی تضییہ کا وقتی فیصلہ مجھا تھا یا مجعن اور کئے جانے اور کئے جانے ا مجعن اوصاف کی فٹرط کے ساتھ ایک مستنقل دستوری کی رکیا ہے بات باور کئے جانے کے لائق ہے کہ بردی امست کے علمار بالانفاق ایک نعمل کامطلب سیجھنے ہی خلطی کرہا تیں اور صدیوں اس خلطی ہیں بڑے ہے رہی ہ

نطافت كيلئة فرشيت كى تشرط كى تفيقت اس کے بعد دو مرسے سوال کوسیجتے ۔ بہ باست سمجھنے کے لئے کسی لڑی تھل ویڑ و ى صرورت نهيس سے كه الميت وقا بليت "كااطلاق صرف ابنى اوصاف يرسونا سیے ہومٹر خص کوماصل ہونے مکن ہوں ، نذکہ کسی الیسے وصعت پر چکسی تخص کواس وقمت تك نفيبب نهموسك وبست كك وكسى فاص تعيلے ، فائدان ، ولمن يازنگ نيل میں بیدانہ ہو۔اصول مساوات کے ساتھ اگر مطابقت کمنی ہے توصوت بہلی تسرکے ادمهامت کی نشرط ہی دھتی سیے۔ رہ دو مراوم میت ، نوجاسیے آب کھینے تان کر اس ماھی " الجبيت وقابليت "كي اصطلاح استعال كرو البي بنين اس نوع كي" الجبيت "كيسي منستی قابل ہوسنے سکے سلتے مشرط قرار دسے دینا اصول مساوات سے مطابعتن ہیں رکمتا - مثال کے طور براگراکپ کہیں کہ پاکستان کے بانتندوں ہیں سیے ج شخص تھی عمده فانونی قابلین رکھنا ہروہ بیج بناستے جانے کا اہل سے ، توبہ بات حقوق ہی تنام پاکستانیوں کی مسا واست کے اصول سے پوری طرح مطابق ہوگی۔ لیکن اگراپ منتلاً برکہیں کہ صربت ایکسہ فانون وال جاسٹ ہی پاکستان ہیں جج بن سکناسیے تو اسے کوئی صاحب یعفل آدمی اصولی مسا واست سے مطابق نہیں مانے گا۔اس پیر أبينواه كتني بى منطق تكميل كرعدالسن كمسلط فا نونى دهاك كى فرورسن سب ادر بہال مدتوں مصحافوں سی کی قانونی وصاک ببٹیمی ہوتی سہے اس سلط جاس سہزما بھی فابلیتن ہی کا ایک بھیتہ ہے ،گراہی کی کوئی سخن سازی بھی کسی سیرھی سادھی عقل کے اُدمی کواس باسنت پھطمتن نہ کرسکے گی کہ اس خاص تسمہ کی قابست " كوعدالتي مناصب كصلة ننرط تفيراني يريحي اسمعاطي بين تام بايكت نيول كي مسا واست كالصول قائم رستاسے ۔ وہ كے گاكم اگر آب اسينے بال كے عضوص بعالاست کی وجہسے ابیدا کرتے ہیں توصافت کہتے کہ ہم بربنائے مسلحدت ابیدا کررہے ہیں ، أخربينواه مخواه محفن زبان سكے زورستے آپ اطول مساوات كے كول سوراخ بيراس سنظ تعتزيه البيت كي يكفون في من كيول مفونك رسيد بس .

سخيفست ببرسيص كمراسلامى تمريعينت إينىكسى باست كيمحست وصداقت تاسنت كرسف كم سنط المسائل من العلائل من سازيوں كى ممتاج بنيں سبے رسيرمي اورات بات پرسپے کہ اسلام سینے نظام زندگی ہیں بلا امتیازنسل وولمن ورنگ تام سمانوں كوبرابرسك معتوق دسين كاقاتل سبصراس بين برخص برمنعم بكاال بصطب ك وه اس کی صلاحیست رکھتا ہو ، خواہ وہ کا فاہمویا گورا ، حربی ہویا تھی ، سامی ہویا حاجی تخلفت كسيسوابا فى تمام مناصىب كى معاسلى بى بدامول اقال تى سىداسلام بى عملاً قائم كرديا كميا بخا -اودخودخلانست كمعلى معلى على اسلام كامطح نظريبي تعاكم اسبعوا واطبعوا دنوا سننعل عليكم هبد حبشف يوسفواورما نوخواه تهارساويرايك صبتی غلام ہی امیر بنادیا جائے " نیکن اس خاص منعدیکے ہے اُس وقت جس دیم ر ست فرشیست کی تمرط دیگائی تمی وه به بخی که خط نسیت اسلام پرسکے سنے عوب سی کوایک طول مدّت مک ریشه مدی پاری کا کام دینا مقا، اورع بوں محے اندرست تب ملی عمسيتين اس متذكب مُلانهي زكل كل عنيس كه كوني مسلمان عبي خليفه بناوياجا تا قروه اس کی قیادست بیں پوری طرح مجتمع ہوکہ کام کرسکتے ،اس سلتے ایک ایسے قبیلے کو خلاصت كاعلم واربنا وبينا من مسب سمجه اكياجس كى نيادت ايك مرتب ورازس عوب بين مستم على أربى عتى ، جس كى مربيا بى عوب كومتحد د كاسكتى عتى ، اورجس كى طاقت انخرامت کرنے وانوں کودیاسکتی تھی ۔ یہ ومصلحست سیسے چردسول المیمسلی التدعليه وتتم كنفود البيض متعددارشا داست بين مامنح فرماتي سبع بمسنداميرين متقيفتربنى سأعده كا وانغه بيان بخاسيم كمنصريت الوكميسن صحابرى معري فحبس يس معربت سعد بن عباده كوخلاب كريك فرمايا

نقد علمت باسعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وانت قاعد، قريش ولالا هذا الاسر فبرالناس تبيع المبوهم وفاجوهم مقال سعلًا صدَنَّت .
وفاجوهم تبع بفاجوهم نقال سعلًا صدَنَّت .
(مروابت الركيم بمرميت ما

من سعدم کوملوم ہے کہ دسول انتحال کندھ کے بیرہ فرایا تھا ، اور نم اس تحت ہمنے کے بید من کا اور نم اس تحت ہمنے ک نفیجیہ حفول نے بیرہ کا کو فرش اس فیادت کے تولی ہیں ، نیک وگ ای کے نیک وگوں کی بیروی کرتے ہیں اور بدان کے بدوں کی سعد نے کہا ہے ہیں گئے ہیں ہیں ہمارت ابو کمریزہ نے کہا :

ولم تعرف العرب هذا الأمر الألهذا المعى من قريش.

رمرويات عمرفارون حديث ١٩٥٠)

۱۰ وربوب اس تعبیر قرنش کے مواکسی اور کی تیا دست کونہیں مباسنتہ یہ اسی مُسنَد میں مسیند ناملی رمنی الشیومندکی روامیت سیسے کہ۔

سبعت اذفای ووعاه قلبی عن رسول الله علید ولم الناس تَبَعَ لقرنش صالحهم تبع لصالحهم دسوارُهم تَبَعَ لَا لَا الله الله الرهم الرهم الرهم المرادهم الم

م میرست ان دونوں کا نوں نے یہ بات دیمول انٹیم کی انٹیم بیروسی سے شی سہسے اور میرسد ول نے اسے باورکھ اسپسے کہ کوگٹ فرمش کے مجھے چھنے واسے ہیں ، ان کیصائے فرمش سکے معالموں کی بیوی کی نفیمی اصران کے انٹراز فرمش کے انٹرادکی ۔ "

جس کے بیے شماراصول خیرس سے صوف ایک براصول صاوات تھا۔ اس سے صفور کا اور انسسے بہی سمجھا کہ ای حالات میں قرایش کے صابی کو کا م کھنے کا موقع رہا جائے اس کی دیا جائے اس کی دیا جائے اس کی دیا جائے اس کی دیا جائے اس کی بیشت نیا ہ بنے ۔ اس صورت میں بیرفیا لیب توقع تھی کہ اسلامی فظام زندگی فالیب بیشت نیا ہ بنے ۔ اس صورت میں بیفا لیب توقع تھی کہ اسلامی فظام زندگی فالیب اور مستملی مہو گا توجہاں اور بنیار اور مستملی مہو کا توجہاں اور بنیار مسلمان استمام مہو گا توجہاں اور بنیار مسلمان تائم کہ رہے گئے سازگار جالانت بیدا ہو بھائیں گئے ۔

سمدیریث امامدن فرنش سعیمستندیط بهونیوسلط صولی پرسیم بیری توجیرصنودم کے اس سیدی اس سے جواصول مستنبط ہوتے ہیں

وومختصراً ميني-

نانیا، اس سے پرمبن طاہے کہ جب زمان دمکان کے حالات کی دجہسے اسلام کے دواحکام یا اصولوں با مقاصدرکے درمیان مملاتفنا دواقع ہوجائے ، بعنی دونوں پرمبکیب دخمت عمل کرنا ممکن نہرسے تو دکھینا چاہیئے کہ ٹربعیت کی نبگاہ ہیں ایم ترجزکون سی ہے ، اور تھ ہوج براہم ترہواس کی خاطر مضوعی نقطہ نظر سے کم تر انجیب رتھنے والی چیز کو اس وقت تک ترک کردینا چاہیئے جب تک دونوں پر ایک سا تھ عمل کرنا فیکن نہ ہوجائے ، لیکن اسی صدّ تک ایسا کرنا چاہیئے جس صدّ تک بیرناگزیر ہور نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے خلافت اسلامیہ سکے استحکام کو اصول مسا وات کے قیام بر ترجیح دی ، کمیونکہ خلافت کے استحکام بر بورے اسلامی نظام مزندگی کا تیام و نفاذ مونوف نقاعة

اوریا اسلام کی نگاہ بیں ایک جھڑکی بنسیدے نظیم تراہمیت رکھتا تھا۔ میکن آپ نے
اس مفصد کے سیتے اصولِ مساوات کو بالکلیہ نہیں بلکہ اس کے صرف اُس حیت
کومعلق رکھا ہومنصہ بین فلافت سے متعلق نظا ، کیونکہ صرف اسی حدّمک اُسس کا
تعطی ناگذیر نظا میر ایک مثنال ہے قاعدہ اختیار اہون البلتیسی کی ۔ اس سے
دہ موقع دمل بھی معلوم ہوجا تا ہے جس ہیں بہ قاعدہ جاری موگا اور اس کے معدودہ

ئرائط بریمی روشی پیرنی میسے -

تراعد پر بی در ب پری سال سے برسبتی جی الت ہے کہ جہاں تباطیبت اور براور ایوں کے اعقبات

یادو بری گرو ہی عصب بیس رندہ و مخرک ہوں، وہاں ان سے برا وراسست نصادم
کرنا من سب نہیں ہے ملکہ جہاں جس قبیلے یا برادری یا گروہ کا زور مہو وہاں اسی کے
نیک دوگوں کو آگے لانا چاہیئے تاکہ زوراً ور گروہ کی طاقت اسلامی نظام کے نفاذ کی
مزاحم بننے کے بجائے اس کی مددگار بنائی جاسے اور با لا نو نیک درگوں کی کارفرمائی
سے دہ مالات بیدا ہوسکیں جن میں ہرمسلمان مجرد اپنی دینی واخلاتی اور بنا کی اور مالی حکمت
کی بنا پر ، بلالی ظامل دنسب ووطن مربرا ہی کے مقام بر اسکے - برجی اسی مسکمت
کی بنا پر ، بلالی ظامل دنسب ووطن مربرا ہی کے مقام بر اسکے - برجی اسی مسکمت
کی بنا پر ، بلالی ظامل دنسب ووطن مربرا ہی کے مقام بر اسکے - برجی اسی مسکمت

ہوں ہے۔ براصول ہونی سلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول وعمل سے بیں نے مستبط کے بیں اگران بیں کوئی قباسے سے کونظرائی ہوتووہ دلیل کے ساتھ اس کی نشان دہی کرے۔ دیا اس پرکسی کا بدا عرام کراس فوع کے تفرفات کرنے کا حق موت

ثارع کو پینی تھا ، دو مراکوتی اس کا عباز نہیں ہوسکتا ، تو پی صاف عوض کو اس گاکر بدبات اگر مان لی جائے تو فقد اسلامی کی جرابی کمش جاتی ہے ۔ کیونکم اُس کا توسارانشو وا رقتا ہی اس نبیا دیر ہوا ہے کہ شارع کے زمانے ہیں جو عواد سنداور معاملات بیش آئے تقے ان ہیں نشارع کے احکام اور تفرفات اور طوز عمل کا گہرا مطالعہ کرسکے وہ اصول اخذ سکے جائیں جو شارع کے بعد پیش آئے والے حواد ت و معاملات بو مطالعہ کرسکے وہ اصول اخذ سکے جائیں جو شارع کے بعد پیش آئے والے حواد ت و معاملات کے سات ہو جائے گی جو شامع کے زمانے ہیں بیش میں اس موال کی اس موال کی جو شامع کے زمانے ہیں بیش آئے تھے ۔ بعد سکے نقی حالات ہیں ہم بالکل ہے اس ہوں گے۔

مرت انہی جو ادش و معاملات کے لئے رہ جائے گی ہو شامع کے زمانے ہیں بیش اُس کے اس سوال کی مورث اُس کے سے سے سوال کی جو سالے کے اس سوال کی

اسے سے مجد سے ماں ہے۔ اب میں آپ کے اس سوال کی بدا ہے۔ کچوشے سوال کا جواب ہے۔ اب میں آپ کے اس سوال کی ایک ایک شتی مید انگ امگ کچھومون کروں گا۔

منحمت عملی کیا ہے ؟

بمبت والملتنين كاضابطر

تامدة انتيارابون البليتني برست كرجب كمعي أدمي كواليس سالات سيرسا بغه بیش اُستے بی سک اندر دو برایوں ہی سسے ایک کواختیا دکریا ناگزیر محرم است تودہ اس براً تی کواختیا رکرسے جرنٹریویت کی بیگا ہ میں کم بری ہو۔ اسی طرح جب نٹریعیت کی دوتدروی یا دومقامدکوبیک وقت حامل کرنامکن منهوه یا دواحکام بیدایک سا نظمل نه بوسك توان بي سعاس جيزكو اختيا دكيا ما ستص كي تدروالمبيت شربعیت کی نگاه میں زیادہ ہموال کم تر قدر واہمیت کی میز کو زیاوہ بیش تمیت ہیز يراس صندك قربان كميا جاست حس معن كك كدوه اس وقع وعل بي واقعى ناگذير ببو-اس فاعدسه کے استعال کی محدت کا انعسادھی اس پرسیسے کہ اُدمی حب چیز کوجس جیز پرترجی دست ریاسید ،اس کے اہم ترمجسنے کی دلیل اس کے یاس کتاب پسنت سي بوه اوروه يه ثابت كرسك كراس وقت يرترجى في الواقع ماكز برسيد. ب : - ان قاعدے کے منعلی جشخص ریکہتا سے کر بھرون دوہ ایتوں ہی کے معلیے میں ماری ہوگا اور دو بمجلاسوں یا دواسکام سکے معابطے میں جاری نه برگا ، وه ایک غلط باست کتباسید- اویمدیس خود اسوه نبوی سے اس کی ایک مثال دسے چکا ہوں۔ ایک دومری مثال نبی ملی الشی علیہ وسلم ہی سکے عہد کی وشیعے برحنگ احزاب کے منعدا بعد بیش ائی عقی بخاری مسلم، فرانی، بہنی، ابن سعدادرابن اسحاق وغبره فيمتعدد سندوى سند بروا تعنفل كمياس كرجبكم احزاب سنے فارمغ ہوستے ہی حصنورم نے معمابہ کی ایکسے جاعمت کو پنی فربطہ کی بستى بير ويمان كريف كاحكم ديا اور بتاكيد فراياكهم بي سي كوتى عصرى تماز داور بعن روایات کے مطابق طہری نمان مزیر سصے جب مک وہاں نہیج جاتے۔ مگران لوگوں كؤاستے ہيں دہر لگ محتى اور نماز كا وقت نتح بهونے لگا-اجتماعى طور بروه نيصله مذكر سطك كدايا وقنت بيرنماز بلي مصف كي عام كو حيواري بالصفور

ک اس کم خاص کو۔ اُخر کا دعیش لوگوں نے برنیصد کیا کہ وہ نماز پڑھ کیں گے اور عبر آگے جا بین گے۔ ان کا استدلال برنغا کہ معنور آ تو دراصل پر بیا ہے۔ ان کا استدلال برنغا کہ معنور آ تو دراصل پر بیا ہے۔ اور لعیش معلدی کوئی حلیدی کوئی حلیدی کر ہے وہ اس بینے نے سے پہلے نماز نہ پڑھیں گئے کیونکہ معنور م سفے میا مت الفاظ ہیں ہی حکم دیا ہے۔ بعد ہیں جب حفوالک ماصفے پر معا طرد کھا گیا تو آب الفاظ ہیں ہیں حکم دیا ہے۔ بعد ہیں جب صفوالک ماصفے پر معا طرد کھا گیا تو آب الفاظ ہیں ہے کہ ان ہیں سے کسی کے فعل کو بھی غلط نہ کہا۔ اب د کھی لیمیئے ، بیہاں دو وا جب الاطاع میں جب جملا تفعاد واتب ہو گیا تو ان ہیں سے کسی ایک کوئرک اور دو مسرے کو انتمار کرنے کا فیصلہ ہر میا ہی سے آبی صوابد پر کے مطابق بطورِ مود کھیا اور دو مسرے کو انتمار کرنے کا فیصلہ ہر میا ہی سے آبی صوابد پر کے مطابق بطورِ اس طرح سے فیصلے کا ان لوگوں کوئی نہ ہوتا تو حضور ما معالی فرما دیتے کہ تم نے اس طرح سے فیصلے کا ان لوگوں کوئی نہ ہوتا تو حضور ما معالی خوا دیتے کہ تم نے دین ہیں وہ اختیار استعال کیا ہے ہوئر ڈائہیں حاصل نہ خوا دیتے کہ تم نے دین ہیں وہ اختیار استعال کیا ہے ہوئر ڈائہیں حاصل نہ خوا دیتے کہ تم نے دین ہیں وہ اختیار استعال کیا ہے ہوئر ڈائہیں حاصل نہ خوا

اسی طرح وہ تخص تھی بالکل ایک فلط بات کہتا ہے جوکہ ہا ہے کہ اکس تا عدے کا استعمال تخصی حاجات و منشکلات رفع کرنے کی متر کک تو درست ہے مگردین کے گئے یا آفا مست دین کے کام میں اسے استعمال نہیں کیاجا سکتا ۔ یہ مراس ایک ہے بنیا دیوئی ہے جس کے استے کتا ہے وسندن میں کوئی دلیل نہیں سہے اور اس کے خلاف دلائل کنرن سے موجود ہیں۔خلافت وا مامست سے

ا اس سنے سے آئے ہی ان مسابی رود اجب الا طاعت اسے کا ہوتھ بہ شمائی کے دائرے ہیں مقیم ہوں۔ وہاں انہیں دود اجب الا طاعت اسکام ہینی نماز نجگانہ کی فرضیت اور وہ اس مقیم ہوں۔ وہاں انہیں دود اجب کو النما دھے وہ نما اور دو مرسے کو انتجا دکر فاہو گا۔ اور ظاہر منے کر اس ترک وانتجا رکا فیصلہ یا تو وہ خود کریں گے یا کہی مفتی سے فتو کی لیس کے ۔ اور دونوں حالت کا کہ ان دو کھوں میں سے اہم تر دونوں حالت اس میں فیصلہ ہم اس اس بنیا دیر کیا جائے گا کہ ان دو کھوں میں سے اہم تر کو انساسہے اور کس کے جو اور نے میں زیادہ قباست سے اسے ۔ دم )

مرو کراقامت دین کا کام اورکون ساہوسکتا ہے ؛ اور آب ابھی دیکھ سے ہیں کہ ، اس کے قیام واسحکام کی مناظر نبی سلی الندعلیہ وسلم نے ٹو واہو ن اہلیتین کے قامعیے كواستعال فرمايا يهباد فيسبيل المترسي بميعكرا قاملت دين كاكام أب كمس كوكهه سکتے ہیں ؟ اور اس کی مبلی مزوریا سے کے کتے جہاں ناگذیر بہوویاں حبوث کی اجا زنت حضوره سنے خود دی سیسے جیسا کرمسٹم اور نزیزی کی مستندا حا دبیث سنظیمت سبع راس بیزسی حس کوانکارسے اس بین پرجیتا ہوں کدائج اگراکیا یک حكومت خلافت على منهاج النبوت كي بنيا ديرة فالمركزي تو فرما ين أب كي مكومت وشمن ملوں میں اسینے جاسوس بھیجے گی یا نہیں ؟ اور اگر بھیجے گی توانہیں ہمیت سسے اسكام مترعبيرك معلطي بم وصل دسے كى يائنيں ؟ كياوه انہيں اس امركايا بند بنائے گی کہ وشمن کے ملک میں بورسے ناپ کی ڈاڈھی رکھیں ،نشبتہ بالکفا رسے ہیں، کھانے پینے کے معاملہ میں تمام منترعی قبود کا نحاظ رکھیں اور اپنا کام بس سیدسصے سيدسص ملال وطبيب ذرا تُعُهى سن انجام دين؛ فرص تحيية كسلى فوم سن اب كوالمانى بيش أنى سيساوراك السيد مواقع بالتي بس كرد يمنون بي روبير يجيلا كريميوسف فولواسكين، ان كے كام كے ادميوں كوتوٹرسكيں ، ان كے جنجى دا زمعلوم كرسكيس ،اوران بي انيا ايك بإنجوان كالم ميد اكسكيس أب ان مواقع سع فائده اتظائيں گے يا ان سے تنزو برنيں گے ؟ فرطن تھے آب خود الله كى راہ بى المينے جاتے میں اوروشن کے ہا تظر فرقار موجاتے ہیں۔ فشمن ایسے اسلامی حکومت کے سبکی را زمعلوم کرنے کی کوشش کر اسسے ۔ ایب دیکھتے ہیں کر نہ خاموش رہنا ممکن سبے نہ توربہسے کام حیاسہے۔ اس حالمت میں آب اپنی فوج ا ویکوممت کے رازتبادين سك بإختمن كوقصد الحجوفى اطلاعات دست كرخلافسن اسلام بركففسان اور تباہی سے بچانے کی کوشش کریں گئے ؟ اس کا جواب نفی یا انباب جس میں بھی ہوصاف صافت ہونا بچاہتے تاکہ آپ کا صحیح موقعت معلوم ہوسکے ۔ اور سا تقدیماً تقدیریمی وضاحت فرما دیں کہ خلافت علی منہاج النبویت کا کام اور

تنال فى بيل التُديمي أب كے بال المامن دين " بين تفاريخ است يا بنيس به مفتض من من المامن الله الزامات اوران كابواب م

رجی اس شق میں آپ نے جن اعتراضات والزامات کاخلاصہ ورجی کیا ہے۔ ان کی بنیا دہین مربع علط بیانیوں پرسہے جنبیں ندمعلوم کس اضطرار کی مالعت جی کی ل مربع کا منت

کرنیا گھاستے۔

آول برکم بی اب افامسندی کی جدوجهد طریق عزیمین کوهیوژکر صرف رصتوں اور سیلوں اور مسلمت پرستیوں ہی کے بل پر سپلانا بہا ہم اس پر سپلنے اور در اصلی میرسے نزدیک اصل شاہ راہ یہی طریق عزیمیت ہے اور اسی پر سپلنے اور اپنی جاعت کو سپلانے کی بیں نے ہمیشہ کوشش کی ہے ، افیتہ بیں نے کبھی اپنی جاعمت کو صالات کی تبدیل کے ساتھ مہاح دجا تزید ابیر میں سے صفن کے زک اور بعض کے اختیاد کوسنے کامشورہ بھی دیا ہے ، اور کبھی بالکامشنٹی مواقع پر دوناگذیر برائیوں میں سے بڑی برائی کو دف کرنے کے ساتے ایک کم تر دوسے کی جرائی تا بحیر فرون ساتھ کی الزام تراشیوں کا بہا نہ بنا لیا گیا ہے اور شور جی یا بھا دہا ہے کہ بی شخص نواب میں رضتوں اور سیلوں اور مسلمیت پر سینیوں میں پر افرائیا ہے۔

دوم برکر بس اپنی کوئی سیاسی اغراض رکھتا ہوں اور اپنی کی خاط بس نے ایسا
کیا ہے۔ ہما لا تکہ بس نے اس کہ کیے کیا ہے وہ عرف دین کوزندگی کا نظام خالمب
بنانے کی خاطر کیا ہے۔ بری کوئی سیاسی با زاتی غرض اس میں کا دفر ا بہیں رہے ہے۔
مورو شرعیہ کا کھا فارکے بغیر دہنی تکمیت و مسلمت کے نام سے کر ڈوانا ہجا ہتا ہوں الا انکہ
مدور شرعیہ کا کھا فارکے بغیر دہنی تکمیت و مسلمت کے نام سے کر ڈوانا ہجا ہتا ہوں جالا نکہ
بی اس تعنی کوخدا کی معنت کا مستی ہم جت ہوں جالیا کر سے بااس کا قائل ہو یمرامملک
اس باب میں جو کھے سے اسے بی اس مقنموں میں مگر مبکہ واضح کر جکا ہوں میں نہ
دین سے کسی اصول میں مترمیم "کا قائل ہوں ، نرحد دو شرعیہ سے بک مرمر مواہر

مانے کوجائزد کھتا ہوں ،اورند دہنی مکمنت ومسلحت کے نام ہستے کوئی کام کرنا جیجے سے کوئی کام کرنا جیجے سمجھتا ہوں سبب کہ بیں والآئل تر عربیست واقعی اس کو دہنی حکم بعث و کھسلحت مربیت کا مربی کے بیار نام ہے جا تنہ ہوسنے کی ترعی دہل نہ دسے سکوں۔

یدایک جمیب نفسیان کیفیت ہے کہ اپ نطق کے زور لگا لگاکہ ایک شخص
کی بات میں سے بدترین معنی نکا ہے کی کوشش کریں ،اور دہ بچاہے کتنی ہی ضاحت
کے ساتھ اپنا می ح مدھا ہیاں کر دے گراپ ہی اصرار کئے بیلے جائیں کہ بہیں نیراہل
متھا وہ بہیں ہے جزنو بیاں کر تاہے بلکہ دہ ہے جربم تیری طرف منسوب کر دہ ہے
ہیں۔ گریا اُپ کوئی دکیل استفاشہ ہیں جس نے طرح کو کسی دکسی طرح بھائسے ہی
کے سئے اسپ موئل سے فیس لے سے ستم میں کے کہ یہاں تو کل کوئی اور نہیں اُپ
کا اپنا نفس ہے ، اس کی فیس لڈرٹ نفس کے سوانچھ نہیں ، اور اُپ کی ساری ولیپ
کا اپنا نفس ہے ، اس کی فیس لڈرٹ نفس کے سوانچھ نہیں ، اور اُپ کی ساری ولیپ
کا مور بس سے کھیں سے اُپ نا راض ہیں اسے جس طرح بھی ہوجہنم کا منتی تابت
کردیں۔ نا خدا تر میں مکاتم جب کسی پر مگرف نے ہیں تواسے قانون اور نظم دہ نبط کا

وشمن فرار دسے كوكويشنے بى منو دغرض سياسى الدر حس كونيجا دكھا ناجلىمنة بى اسے ملك ا در قوم کا دخمن قرار دسے کوگرانے کی گوشش کرتے ہیں۔ گرایک ماص مزاج کے علمار جب کمی پیخصنب تاک بهوستے ہی توان کی گشش بہ ہوتی سبعے کہ اسیفرما تھ مندا اور رسول کوئھی فرنن مقدمه مبنا نبس اور بیژناست کریں کیے بسشخص سسے سم نا رامن ہیں و مکم تنجست نو دین کا دشمن سب ، بڑی گراہی کا فتنہ اٹھا ۔ اسبے اور ایک جھڑا دیوئ سلے کُرا بھاسیے ، اس سنے ہم بیرسارسے یا پڑھ مون خدا سکے وین کو بجائے کے سلتے بل رسیدیں کاش ان معترات کاغیط اور طبیش اینیں برسویے کی مہلت دسے كريه بانين كريك وه ابني اورائل دين كي عربت بين كيا اعنافه فرمارسين ( و ) اسین سوال کی اس شق میں جاعترامن اکسیے نقل کیا ہے وہ مجمی وسے کی بات کوزیادہ سے زیادہ مبالغہ کر سے مجہ سے معنی پہنا نے کی گزشنش سکے سوا اور کچھے تہیں سے بیں جس اصول کا قائل ہوں وہ سے سے برسے ہی تہیں کہ وتم دین کی مسلمتوں کو مست رکھ کر حس بان کو بیا ہوا ختیار اور سیسے بیا ہونرک کہ سنكت ہوئ اس سلتے برڈ صبلا فحصالا اصول جن لوگوں نے گھڑا ہو وہی اس كے تمسیت نتائج کی تشریح فرمانے رہیں ۔ مجھ براس کی کوئی ذمہ داری نہیں سیسے ۔ دو) اس تُستی کابوآب بہسے کہ بجزاُن امور کے پیخصوصیات نبوی ہیں شار کئے گئے ہیں ، باتی تام معاملات ہیں شارع کا نول ، فعل، تقریر ، غرص شارع كم جمله تعترفات ايك ماخلية فانون كي حثيبت ركعت بس- ان كمه نظائر بريفياس كريسك مضرح اوسف كے ملتے محم نكافنا اور ان سے اصول ستبنط كريسكے بيش أمده مسائل بدائن بيرانبين منطبت كرنابى نعته أسلامي كاحدار كارسه - اس نياس واستنباط کے انتہادائنت مختلفت لوگوں کو ان سکے دائرہ کا دیسکے لی ظرستے ماصل ہوستے ہیں۔ مغتی اور فامنی ، صدر رباست اور میلس وزرار ، مبس شوری اور اس کی کمیٹیا ں، محكمة حنبك اورمحكمنهالي محكمة خارج ببرا ورمحكمة واخليه وغرض اسلامي نظام كالبرشعبه اسبين اسبين كام اورمنط سي متعلق اموريس انهب استعال كرسط كافرج ك

ا کیس کی نڈرکومبدان مجلک ہی اور اولیس کے ایک سیاسی کو بازاروں اور معلوں ہیں جس وقعت ایجا نکے کسی معاملہ سے سالقد پیش ہے گا اسی وقعت اور اسی میکد است به نسیسله کرنا بهوگا که بیب نشرمًا اس موفع بر کیا کچیوکرستے کا جازیوں۔ يهى تنهن ايك عام منهرى هي الكه يخصص مين معتبلا بموتو اس دقن كوتى مفتى تنبيس ملكه وه نتخص خود سی رئیصیله کردنے کامجاز مرگاکه ایا بیرحالمت وه سیسے یا نہیں عب میلس کے سفتے وام چنز کھا لینا جا تزہ و-اگر اس کی جان مال یا اُبرو پرحملہ ہورہ ہوتی اسی کو رفیصله کُرنا ہوگا کہ آ یا مضا ظینت نو داختیاری ہیں اس کےسلتے اس وفعنت کسی البی بیان کو بلاک کرناجا تؤسیص با نہیں سیسے خدا نے حسد ام کیاہے ۔ اگر زم كى كے موقع بر ماں اور نيخ كى جان ايب ساتھ بچائينا مكن نظر نراكست تواس وقعت ایک دابیهی برنسیسله کرسه گی کدایا به دفعت ده سیسه یا نهیس حس بین ده ایکسانفس کی بلاکست کی دممدداری اسیف او بهسکے ۔ عرض ایک توسیقے معاملات حبی شخص سعی تعلق مہوں ان بس نبھیلہ کرنا اسی کا کا مہسے - اور اس طرح سکے نبصلوں ک*صعبت کامدار دو چیزوں ہیسہے۔ ایکب ب*رکہ ادلی واقعی فانون الہٰی کے اتباع کی نیتن رکھتا ہے۔ دو ررسے برکہ کا ب وسنتن بیں اِس کے نیصلے کے سلتے کوئی انعذیا باجا تا ہو۔

براصول بهن کسا بنوا سے اگراخلاص اور قواعد ترعید کی یا بندی سے ساتھ استے استے استعال کیا بات ۔ اور بہبت فوھیلا فوھالا سبے اگر جہالت اور بذبیق کے ساتھ کوئی اسے استعال کیرنے پرائز آسئے ۔ بلکہ تربعیت کا بیرانسنو ہی البساہے کہ اگر حدود نتر بعیت سے آزادی کی خوامش رکھنے والوں کے ماتھ ہیں وہ تفاد باجئے تو وہ دین اور اخلاق کا تیا پانچ کرے رکھ دیں ۔ وہ بے وضو نماز بڑھا سکتے ہیں ، کیونکہ نشر فعیت نے کسی کواس کا یا بند بنہیں کیا ہے کہ تقدیوں کے ساتھ وفنو کرکے انہیں طلاق دے سکتے ہیں ، امامت کرائے ، وہ ہرروز بھا بور تو اسے نیاح کرے انہیں طلاق دے سکتے ہیں ، کیونکہ نشر فعیت نے ایک مرد کو بھا زبک نے کام کرسنے اور جب جاسے طلاق دیے سکتے ہیں ، کیونکہ نشر فعیت نے ایک مرد کو بھا زبک نے کام کرسنے اور جب جاسے طلاق دیے سکتے ہیں ، کیونکہ نشر فعیت نے ایک مرد کو بھا زبک نواح کرسنے اور جب جاسے طلاق دیے بین

کی اُزادی دی سیسے ۔وہ اضطرار سے بہانے سسے جب جا ہیں توام ہیز کھا اور بی سکتے ہیں، کمبونکہ مصنطر کو تو تر معیت سے بیر اجازت دی ہی سے ۔ اس خطرے کا متدباب كرسف سكسيئة أكركوتى تتخص إن دروازوں كوبندكرنا بياسيم جوثرلعيت سنيغودسى بندول كمصلحت اورمعلاني كسكهسك يسكه بس تواسع بورئ تمريعيت کو بندکرنا پیسے گا ،کیونکریرٹر تعییت مرون ان توگوں کے سنتے ہیں ہواس کی یا بندی كمذاميابس ينحروج كى نبيت دسكھنے والوں سكے سلنے تواس بیں رشفنے ہى دینے خام وترجان القراك -جولاتي المقالية)

## اسلام اورعد ل حماعی

ریرمقالہ ملاہی ہمطابق دادہ در) میں بی ہے موقع پر موترع کم اسلامی کے اجماع منعقدہ کمتر معطر میں پڑھا کیا تفا) باطل جی سمے بھیس میں ۔

انسان كوالتدنعالي سنيص الحسي نقويم يرميداكياسي اس كي عجيب كرشمول ببرسسے دیکب بیرسے کہ وہ عُریابی فسا و اور سبے نقاب نظفے کی طومت کم ہی راغیب بهوناسهت اوراكمس بناء يرشبيكان اكثرجبور بتوناسيس كراسين فتنندونسا وكوكسى نر ممى طرح صلاح ونجير كا دحوكا وسيف والابس ببهناكراس كعسا عضا لاست يجنست میں اُ وم علیہ السلام کو برکہ کرشیطا ہی ہرگز دصوکا نہ دسے *سکتا تفا کہ میں تم سسے* ندائی تافر مانی کرانا چاہتا ہوں تاکہ تم جنت سے نکال دسیقیا ڈ ۔ میکداس نے بيركهركرانهي وصوكادياكه مل اؤتلت على منتجرة فالخلود مندك لا ببلل ال دكيا مي تهيس ده درخمت بناد س جوحيات ابدى اورلازوال بادت مي كادرخمت ب يهى انسان كى نىطرىت آج تكسيعي ميل رسى سيد آج بعي متنى غلطيول اورحمانتول یں شیطان اس کومبنالا کررہاستے وہ مسب کسی نرکسی مُرِفرمِیب نعرسے اورکسی نر کسی مبامی فرور کے سہا دسے مغبول ہو دسی ہیں۔ فرسيب اول بسيمبرابير داري اور لادستي حميورسين انبی دھوکوں ہیں۔ ایک بہت بہت بڑا دملوکا دہ سیے جموع دہ زمانے ہیں اجتماعی عدل (Social Justice) کے نامہست بنی نوع انسان کودیا جارہا ہے۔

ے صورہُظڑ ۔ ۱۲۰

شیطان پہلے ایک مدت کک دنیا کو حربیت فرد (Liberalism) نیادیاس اور فراخ دنی (Liberalism) کے نام سے دھوکا دیتا رہا اور اس کی بنیادیاس نے انتقار ہویں صدی بیس سروایہ داری اور لادینی جہورست کا ایک نظام خانم کوایا۔ ایک وقت اس نظام کے فلیے کا برصل تھا کہ دنیا بیس اسے دان فی نزقی کا حوث اخر سمجھاجا تا نقا اور ہروہ شخص جواہیت آپ کو ترقی لینند کہلاناچا ہتا ہو جبور تفاکلیسی انفرادی اُزادی اور فراخ دلی کا نعرہ دیگائے۔ لوگ پر سمجھتے سقے کہ جیات اِنسانی سے جو مغرب بین فائم سے ۔ دلیان دیکھتے دیکھتے وہ وقت بھی اور یہی لادین جہورت برخسوس کرنے لگی کہ اس شیطانی نظام سے دائی کو گائم وجور سے جردیا ہے۔ اس کے
یعد البیس لعین سے میکن شروع کہ اس نورے سے میں بیگھی مدرت کے فوجانسانی

قربیب دوم ۱- اجنماعی عدل اور انتزاکبیت پیم میرز ده دیرندگرری هی کدوسی شیطان ایک دو برافریب اجهاعی عدل اور انتزاکبیت کے نام سے بنالا با اور اب اس جوٹ کے بیاس میں وہ ایک ویرا نظام فائم کروارہ سے - یہ نیا نظام اس وقت تک دنیا کے متعدد ملکول کوایک ایسے ملی عظیم سے لبرنز کر دیا ہے جس کی کوئی نظیرانسانی تاریخ میں نہیں یا تی جاتی ۔ گراس کے فریب کا یہ زور سے کہ بہت سے دو برے ملک اسے ترقی کا حویا خ مجھ کر قبول کرنے کے لیے تیار ہور سے ہیں - اجی اس فریب کا پردہ پوری طرح

بیاک بہیں ہؤاسہے۔ معلیمیا فنٹرمسلما نول کی ذہبی غلامی کی انتہا معلیمیا ذراس کے دسے کہ ان کے ماس خداکی کناب اور اس کے دسول کی سنند

مسلمانوں کاحال برسے کہ ان سے پاس خداکی کنا ب اور اس سے رسول کی سنست بیں ایک واہمی وابدی ہدا ببت موجود سہے جو انہیں شبیطانی وساوِس پرمنند ہرکرنے اورزندگی سے نمام معاملات ہیں ہدا ببت کی روشنی دکھائے سکے لئے ابڈنک کافی

ہے ، تحربیمساکین اسپنے دین سے جال اور استعار کی بہذیبی وسٹ کری ماخت سے بری طرح مغنوب ہیں۔ اس سنتے ہروہ نعرہ جودنیا کی غائب قوموں سے بھیریہ سے بلند بہوناسیے ، اس کی صداستے بازگشست فوڈا ہی پہاں سے بیندہونی تثروع ہو جاتی سہے جس زمانے ہیں انقلاب فرانس سے انھاستے ہوستے افکار کا زورتھا ، مسلمان ملكو ں ہیں ہرتعلیم مافیتہ اُومی اینا فرص سمجھیا تھا كہ انہی افسکار کا موزفع دیے ہوتھ افہ دکرے اور انہی کے سائیے ہیں اسے اُسے کو دھائے ۔ اس کے بغیرہ ہمجنا تھا كهاس كى كوئى عزمت قائم منه ہوگى اوروہ دیجست پسندسمجھ لبامباستے گا۔ یہ دُورجب گزر كميا توسها رسي جديدتعليم افتتر وكرس كي سميت فبله هي تنبديل بهوسف فكي اورنيا دُورات ہی اختماعی عدل ادرائن تراکیبنت کے نعرسے بلند کرسنے و اسے بھا دسے ورمہان پیدا ہوسے ملکے ۔ پہا ن مکس بھی بانت فابل مبرتقی ۔ نیکن غضیب پرسپے کہ ایکب گرومہا ہے اندرابيبابھی اٹھنا رہاسہ ہے جو اسپنے فیلے کی ہر نبدیلی کے ساتھ بچا ہتا سہے کہ اسلام بھی اینا فنبد تبدیل کرمے گویا اسلام کے بغیریہ بیجارسے جی نہیں سکتے۔اس کاان کے ساتقدم منا عنروری سہسے رہیکن ان کی خوامش ہے سہسے کہ جس کی ہروی کرکے برتر فی کرنا باسینے ہیں اس کی ہیروی سیسے اسلام بھی مشرّفت ہوجاستے اور <sup>و</sup> دین رحبی " ہودنے کے الزام سے بیج جائے ۔ اسی بنار پرسی کے گوششش کی جاتی تھی کہ حرتیت فردا در فراضر لی ا در مرا به داری ا ورسبے دین جمہورتیت کے مغربی نصورات کوعین اسلامی تا ست كيا جاست ، اوراسي بناريراب به تابست كياجار بسب كايرام مي جي اشتراكي تصوركي عدالت اجتماعیه بربردس به وه منفام سهیجهاں بینج کر بهارت تغلیم مافته نوگوں کی دہنی غلامی اور ان کی جاہلیت کی طعیبانی ذاتت کی انتہاکو بہنچ جانی سہے۔ عدالت اجتماعیه کی حقیقت

بین اس مخقرمقلسے بین بر تباناچا ہتا ہوں کہ عدالدت اختاعیہ در تقیقت نام کس چیز کاسبے اور اس کے تیام کی جیجے صورت کیا سبے ۔ اگر چپر اس امرکی امید بہت کم سبے کہ جو لوگ انتر اکسیت کوعد العت اختاعیہ کے قیام کی واحد صورت سمجھ کراسے نافذ کرنے پر شکے ہوئے ہیں وہ اپنی فلطی مان لیں گے اور اس سے دجرع کرئیں گے ،

کیونکر جا بل جبت کمف فعن جا ہل دہتا ہے اس کی اصلاح کے بہت کچھ امکا نات

باتی رہتے ہیں ، گرجب وہ حاکم ہوجہ ناہے نو کا عَلِیْتُ کَھے کُھے وَیْ اِلٰہِ غَہْدِیْ

کازعم اسے کسی مجھانے والے کی بات سیمھنے کے قابل نہیں دہنے دیتا لیکی عامۃ الناس خواکے نفال النہیں ضعافے اس خابل رہتے ہیں کہ معقول طریقے سے بات سمجھا کرانہیں ضعاف نے فریبوں پر متنبہ کیا جاسکے ۔ اور یہی عامۃ الناس ہیں جہیں فریب شے کر گراہ اور گراہ کن لوگ اپنی ضلالتوں کو فروغ وسیتے ہیں۔ اس سے ہرے اس میں میں میں اس میں میں میں مامنا میں کہ خوض در اصل عام لوگوں کے سامنے حقیقت کو کھول کر بیان کرونیا ہے۔

مقالے کی غوض در اصل عام لوگوں کے سامنے حقیقت کو کھول کر بیان کرونیا ہے۔

اسلام ہی ہیں عدالدین اجتماعیہ

اس سیسط میں ترمیب سیسے پہلی باست ج میں اسپیٹے مسلما ن بھائیوں کوسمجھا ناجا ہتا بهول وه برسبے کر جونوگ و اسلام بیں بھی عدالعنت اجتماعیہ موج دسیے " کافعرہ بلند كرست بي وه بالكل بكلط باست كيت بير- ميج بات برسيت كراسلام بى بي عدالت اجماعيهسب اسلام وه دين حق سب جوخالق كائنات اودرب كائنات سفانسان كى بداييت كمك سنت نازل فرماياسه - اور انسانوں كے درميان عدل فاتم كرنا اور يرسط كرناكم ال كے سنے كيا چزعدل سے اوركيا عدل نہيں سہے ، انسانوں كے خانن ورب ہی کا کام سبے ۔ دوسراکوئی مذاس کامجازسہے کہ عدل فطاعم کامعیار تجریز كرسه ، اورىز دو مرسه كمسى بى يدالميت بانى جاتى سبه كرحتى عدل فائم كرسك \_ انسان اینا آب مانک اورص کم نہیں سیے کہ وہ اسینے سئے معیارِعد کی خوبخریز کر بینے کا مجازیمو - کا ثنانت ہیں اس کی تیٹیسٹ خدا سے معلوک اور دعینٹ کی سیے ، اس سنتے معيا رعدل تجويز كرنا اس كاابنا نهبي بكمراس كے مالك اور فرما نرواكا كام ہے يھر انسان ،خواه کفتے ہی بلندمرشنے کا ہم ، اورخواہ ایک انسان نہیں ہمیت سے بلندمرتب انسان مل کرچی اینا زمن استعال کرلیں ، بهرحالی انسانی علم کی محدود میت اورعقل انسانی کی کرناہی ونارسائی اور انسانی عقل پرخواہشاست وتعصباست کی دستیر دستے کسی مالی بین مجی معرفه بین سے -اس وجرسے اس کاکوتی امکان نہیں ہے کہ انسان فود اپنے سے کوئی البیانظام بنا سکے بورخ بینت عدل پر مبنی ہو -انسان کے بنائے ہوئے نظام میں ابتداء بطاہر کیسا ہی عدل نظر آئے ، بہت جلدی عملی بخر بہ بیٹا بت کو دنیا ہے کہ فی البخر بنیا بت کو دنیا ہے کہ فی البخر بنیا بن عدل نہیں سے -اسی وجہسے ہروانسانی نظام کچے مدت تک سے لئے بعد نافعی نام بین عدل نہیں سے -اسی وجہسے ہروانسانی نظام کچے مدت تک سے لئے بعد نافعی نام بین موجا تاہے اور انسان اس سے بیزار ہوکر ایک ووسر المحقان نے بخرجے کی طرف بیش تدی کو ساتھ میں ہوسکتا ہے جوایک عالم الغیب والشہادہ اور سبترح وقد وس مہتی نے بنایا ہے ۔
جوایک عالم الغیب والشہادہ اور سبترح وقد وس مہتی نے بنایا ہے ۔
عدل ہی اسلام کا مفھود ۔

دوسری بات بجاغازی پس سمحد نبنی صروری سے وہ برسے کہ جوشنعی اسلام بیں عدل ہے ، کہنا ہے وہ تقیقت سے کم نربات کہنا ہے چقیقت برہے کہ عدل ہی اسلام کامتعمود ہے اور اسلام آیا ہی اس کے سے کہ عدل فائم کرے و الٹرنعالی فرما ناسے ۔

كَفُنُ اَرْسَلْنَا رُسُلْنَا مِهُ لَنَا بِالْبَيْنَاتِ وَالْوَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْمَاكِلُونَ لِيَعْدُمُ النَّاسُ بِالْفِيسَطِ وَ الْوَلْنَا الْحَدِيثِينَ فِيشِهِ بَاسُ شَدِيلا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْعَلَيْبِ إِنَّ اللَّهُ فَوِي عَنِيْرِ - رالعدبيل - ص

را ہم سف ابین دسونوں کو دوش نشانیوں سکے ساتھ ہم جا اور ان سکے ساتھ ہم نے اور ہو ہم نے اور ہو گائے ہم میں ہم منازل کی تاکہ انسان انصاحت پر فائم ہم ، اور اور گوں سکے سلے فوائد ہم ، تاکہ المنڈیہ معلوم کرسے کہ کون ہے وسکیھے اس کی اور اس سکے رسونوں کی مدد کرتا ہے۔ یقنین النڈ فوی اور زبر دست ہے ہے ۔

برووباتیں ہیں جن سے اگرا کیے مسلمان عافل نہ ہونو وہ کھی عدالت اجتماعیہ کی تلاش ہیں انٹراور اس کے رسول م کوچھوٹرکر کسی دو نرسے ماخذ کی طرحت نوجہ کرنے

کی فلطی نہیں کرسکت جس کھے اسے عدل کی ضرورت کا احساس ہوگا اسی کھے اسے معلوم
ہوجائے گاکہ عدل اللہ اور اس کے رسول م کے سواکسی کے باس نہ ہے ، اور نہ
ہوسکتا ہے۔ اور وہ بہ بھی جان ہے گاکہ عدل فائم کرنا نہیں ہے۔ اور وہ بہ بھی جان ہے گاکہ عدل فائم کرنا نہیں ہے کہ اسلام ، فائم کر دباجاتے۔
عدل ، اسلام سے الگ کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام خودعدل ہے ۔ اس کا فائم
ہونا اور عدل کا فائم ہوجانا ایک ہی چیز ہے۔
عدل اور عدل کا فائم ہوجانا ایک ہی چیز ہے۔

اب ہمیں بہ دیمیناچا ہینے کہ عدل اجتماعی درختیفت ہے کس چیز کا نام ماور اس کے خیام کی جوج معودت کیاہیے ؟ انسانی شخصیبیٹ کانشوونما

برانسانی معامترہ مبراروں ، الکھوں اور کروڈو ی افراوسے مل کر بنتاہیں۔
اس مرکب کا ہرفرد ذی روح ، زی عقل اور فری شعورہ ہے ۔ ہرفروا پنی ایک شنقل شخصیدت رکھت ہے۔ جے بیلے بھولئے اور نستو و نا پانے کے سے مواقع در کا دبی ۔ ہرفرد کا ابناایک ذاتی ذوق ہے ۔ اس کے ابنے نفس کی کچھ رفبات وخوا ہشات ہیں۔ اس کے اپنے جسم وروح کی کچھ هنروریات ہیں۔ یان افراد کی حیثیت کسی مشہبی کے اپنے جسم وروح کی کچھ هنروریات ہیں۔ یان افراد کی حیثیت کسی مشہبی کے اس کے اپنے جسم وروح کی کچھ هنروریات ہیں۔ یان افراد کی حیثیت کسی مشہبی کے اس مشببی کے اس کے بیان موادر ہر گرزوں کی سی نہیں ہے کہ اصل چیز مشببی ہوا ور بر گرزوں کی سی نہیں ہوں ہا در بجاستے خود گرزوں کی کوئی شخصیست میر اس مشببی ہوئی سائٹ نہیں ہیں ملکہ مجروعہ ان افراد کے لئے ہے ، اور افراد جمع ہو کر بر فروعہ بنائے ہی کہ ایک دو ہرے کی مدوسے انہیں اپنی فروریا سے مامل کرنے اور ابینے نفس وحیم کے مطالبات اور نفاضے پورسے کرنے وزیرات کا میں ۔

انفرادی جرابرسی ۔

بھریہ مام افراد فردًا فردًا فداکے سامنے جاب دہ ہیں۔ ہرایک کو اس دنیا ہیں ایک خاص مدت امتحان (جوہ فرد کے لئے الگ مقرب ) گزار نے کے بعد این خدا کے صنور جاکر حساب دبنا ہے کہ جو تو تیں اور صلاحیتی اسے دنیا ہیں دی گئی تھیں ان سے کام کے کواور جو فررائع اسے عطا کے سگھے سنے ان پر کام کر کے دہ ابنی کیا شخصیت بنا کر لایا ہے ۔ فدا کے سامنے انسان کی پیچراب دہی اجماعی ہیں بلکہ انفرادی ہے ۔ وہاں گلیا ور قبیلے اور قوہیں کھوئی ہوکر حساب نہیں دیں گی، بلکہ انفرادی ہے ۔ وہاں گلیا اور قبیلے اور قوہیں کھوئی ہوکر حساب نہیں دیں گی، بلکہ دنیا کے تعام رشتوں سے کامٹ کرائٹ تعالی ہر ہرانسان کوالگ الگ ابنی عدالت بلکہ دنیا کے تعام رشتوں سے کامٹ کرائٹ تعالی ہر ہرانسان کوالگ الگ ابنی عدالت بیں حاصر کریے گا اور فرد اور گرا اس سے پوچھے گا کہ تو کیا کریے کہ با ہے اور کہا بن کہ اسے اور کہا بن کہ

انفرادی آزادی

یر دونو ن امور بسب بینی دنیایی انسانی شخصیت کانشود نا، اوراگزت

بی انسان کی جراب وہی --- اسی بات کے طالب ہیں کہ دنیا ہیں فرد کو حرقیت
مامل ہو۔ اگر کسی معامترے ہیں فرد کو اپنی پسندر کے رطابی اپنی شخصیت کی کلمیں
کے مواقع حاصل نر ہوں تو اس کے اندر انسا نمیت بھٹھ کر رہ جاتی ہے ، اس کا دم
گھٹے لگتا ہے ، اس کی تو بتی اور قابلیتیں دب کر رہ جاتی ہیں اور اپنے اپ کو صور و
معسور پاکر انسان حبود و تعطل کا فتکا رہ جو باتا ہے ۔ بھرا کو رہ بند ان مجبوس و محصور
افراد کے تصوروں کی بیشنر فرمہ داریاں اُن لوگوں کی طوے فتقل ہو جانے والی ہیں
جو اس قدم کے اجتماعی نظام کو بنانے اور جبلانے کے ذمر دار ہوں - ان سے صرف
ان کے افزادی احمال ہی کا می سبہ نہ ہوگا جکہ اس بات کا محاسبہ بھی ہوگا کو انہوں
ان سے افزادی احمال ہی کا می سبہ نہ ہوگا جکہ اس بات کا محاسبہ بھی ہوگا کو انہوں
ان سے افزادی احمال ہی کا می سبہ نہ ہوگا جگہ اس بات کا محاسبہ بھی ہوگا کو انہوں
افرا بینی مرضی کے مطابق ناقص شخصیت ہیں بند پر مجبور کیا ۔ ظا ہر سے کہ کوئی مومی
افران پر بھادی بوجھ اٹھا کر خدا اسے سامنے جانے کا نصور بھی بہنی کرسک ۔ وہ اگر

خداست درسن والاانسان سب تولاز گاوه افراد کوزیاده سے زیاده وسینے کی طوت ماکل بوگا تاکہ مبرفردج کوچہ تھی سبنے اپنی دمتر داری پرسبنے ، اسکی ایک علائنے میں سبنے اپنی دمتر داری پرسبنے ، اسکی ایک علائنے میں سبنے سبنے کی دمردادی اجتماعی نظام مبیلانے واسے پرعائد نہ ہوجائے۔
اجتماعی ا وارسے ا وراک کا افتارا

بيمعاط الوسي الفادى أزادى كاردومرى طومت معا ترس كود مجيف ج كمنبول، تعبيوں ، قوموں اوربوری انسانبینندکی شکل ہیں علی انترنتیب ماتم ہوتا ہے۔ اس كى ابتدا ايكس مرد اور ابكس ورست اوران كى اولادست بوتى سيع سي ماندان بنتاسي - ان خاندانون مص قليل اوربراوريان بنني بي، ان سعدايك قوم وجود میں آتی سبے ، اور قوم اسپنے اجتماعی ادادوں کی تنفیذسکے سطتے ایک ریاست کانفام بنانى سب وان مختلف أسكول ميں بيراجماعي ادارسدا صلّاجي غوض كے سلة مطلوب بیں وہ برسے کران کی حف ظینت اوران کی مدوست فردکو اپنی شخصیت کی کمیل سمے وهمواقع تصبيب موسكيس جروه تنهااسيف بل بوست يرحامل بنيس كرسكن يمكن اس بنيادى منفعد كاحسول اس كے بغيرتنين بوسكتاكم ان ميں سے برايك اوارسے كوافراد یر و اور برسه اوارسه کوچیو نے اوارول پر افترار حامل برتا کر وہ افراد کی البی ازادی کوروک سکیں جروومروں بروسست ورازی کی حذبک بیفی ہو، اور افرادسے وہ تعرمت سے سکیں جربم شیبیت جموعی تمام افرادِ معامشرہ کی فلاح ونر تی سکے سلے مطلوب ہو۔ یهی وه منفام سیسے جہاں بہنے کرمدائعیت اجتماعیر کامستلہ بیدا ہوتاسیے اورانفراد بہت و اجتماعيست كمتفنا وتعامض ايك كمنى كخشك اختياد كريسية بي إيب طوب إنها في فلاح اس باست كي مفتفني سيسكر فرد كومعا ترسيد بس أزادى حاصل بو إلا كروه ايني مىلاھيتۇں اور اپنى بىيسىنىدىكى مىطابتى اپنى شخصىبىت كى تكمبىل كرسكے - اور اسى طرح خاندان ، فبسيلے ، برادریاں ، اورمنتھے گروہ بھی اسپینے سے بھرسے واترسے کے اندر م اس ازا دی سیسے متمنع ہوں جوان سے اسینے وا ترہ عمل میں انہیں حاصل ہونی صروری سبهے ۔ مگردوہمری طومت انسانی فلاح ہی اس باست کا ہمی نقاصٰ کر تی سہے کہ افراد

برخاندان كاء خاندانول مرتبيلول اوربر ادريول كاء اورتام افراد اورجيوسف امارول بررياست كانفذارموه تاكدكوتى ابنى صدسے تتجاوز كريكے دومروں برظلم ونعترى نركرسكے۔ اودهیم مستلداً تھے چل کردوری انسانیست کے سلے بھی پیدا ہوتا سہے کہ ایک طریت ہر . توم اور ریاست کی آزادی وخود مختاری کا بر قراد رین مجی منرودی سیسه ،اود دوم<sub>سری</sub> طرمت كسى بالانرتومت صابطته كالبحائل موناهى حزورى سيسه كمديه قويس اور رياستين حدس

اب عدائستِ اجتماعيدورهيفت حس چيز کانام سهد وه پرسېد کدافراد، خاندانول، تعبيول برادربول اورقوموں پس سے برائيب كومناسب از ادى بعى ماصل ہوا ور اس كے ساتھ ظلم وعدوان كوردكنے كے ستے مختلف اجماعى اداروں كوافراد يراورايك دوسمرس پرافندار معی صامل رسب ، اور مند مند افراد و منمندان سند وه خدمست می لی جاستے جراجتماعی فلاح سکے سلتے درکا رسیے ۔

سروابير وارى اور اتنتز اكبيت كي خامبال

اس حقیقت کو جو تخص اجھی طرح سجھ سنے گا وہ پہلی ہی نظر ہی بیرجان نے گا کہ حب طرح مرتبت فرد ، فراخ ولی ، مرماید داری اورسید دین جمبورست کا وه نظام، اجفاعی عدل کے منافی تفاجوانقلابِ فسندانس کے نتیجے میں تائم ہوا تھا ، تھیک اسی طرح بلکداس سے بھی زیادہ وہ اتنہ آکیبت بھی اس کے نطعی منا نی ہے جوکا ر ل مارکس اور اینجلزیکےنظربایت کی بیروی بیں انتقیار کی جارہی سہے۔ پہلے نطا م کا تقسور بینفاکه اس سنے فردکوحدمناسب سے زیادہ ازادی دسے کرخاندان، تبییے، برادری ،معانترسے اور فوم پر تعدّی کہنے کی تھا ہجروی وسے دی اور اکسس سے اجتماعى فلاح كمضممت بلين كمصيف معا تترسدكى فويت منا بطركوبهت ومصيلاكر دیا - اور اِس دوسرے نظام کا قصور برسے کربر ریاست کومدسے زیادہ طاقت در بناكرا فراد ، خاندا نول بمبسیوی اور براوریوں کی آزادی قربیب فربیب بالکل سیب کر لیتنامیے ، اورافراوسے مجتمع کی خومت بینے کے سنتے ریامسند کو اننازیا دہ افتزادشے ویتاسپے کہ افراد ذی دوم انسانوں سے بجانے ایک مشین کے بے دورح مجرزوں کی حیثیت اختیار کر بھیتے ہیں۔ بالکل حجودہ کہتا ہے جوکہتا سے کہ اس طریقے سے عکدار اجتماعی خاتم ہوسکتی ہے۔

ابها حبیرهای بهرهای سهد. انستراکمیت کلیم اجتماعی کی بدترین شکل انستراکمیت کلیم اجتماعی کی بدترین شکل

ورحقیقت پاطیم احتماعی کی وہ بر ترین صورت سیسے جمیعی کسی غرود ،کسی فرعون ، ا در کمسی چنگیزخا ں سکے دور میں ہمی مذر ہی تھی ۔ اخواس چیز کو کو ن صابحب عقل جناعی عدل مصة تعبيركرسكت سيدكدا يكشفص ياحنيداشخاص بيني كمراينا ايك اجتماعي فلسيفه تعنیعت کریس، پیرحکومت کے غیرمدودا ختیا راست سے کام ہے کراس عسے کوزہری ایک بیدے ملک سے رسمنے واسلے کروٹروں افراد ہرزبروسٹی مستنظ کر دیں ۔ لوگو ں کے اموال منبط کریں ، زمینوں ریفیعند کریں ، کا رضانوں کو قومی ملکیتنت بنائیں ، اور اورس ملک کوامک الیسے جیل خاسفے میں تبدیل کردیں حبی میں تنقید، فرماد، تمکایت، امنتغاشة ادرعدالتى انص من كابردروازه لوگوں سے سلتے مسرٌود ہو۔ ملکتے اندر کو تی جاعی نرہو، کوئی تنظیم نہ ہو مکوئی بلیسیٹ یا رم منہ وجس پر توگہ زبان کھول سكيں، كوتى بريس نهروجس بي توك اظها يزخيال كرسكيس، اوركوتى عدالعنت نهروجس كا دروازه انصافت کے سنے کھی کھی کے اس میں میں میں کانظام استے بڑست بہاستے ہے ہے ہا ویا جائے کہ ہرامکے۔ اُدمی دومرے اُدمی سے ڈرسف کے کہیں بیجاسوس نہرہ اِحلی کہ اسینے گھر ہمی ہی ایک اُدمی زبان کھوسلتے ہوستے میں یوں طونت و کھوسے کہ کو تی کان اس کی بات سننے اور کوئی زبان اسے حکومیت تک بہنچانے کے لئے کہیں پاس ہی موج د منه ہو۔ پیچ تہود میت کا فرمیب دسینے کے سلتے انتخا بات کر و استے جائیں ، مگر يورئ كوشش ك جاست كراس فليسف كمة تصنيعت كريث وانول سيس اختلاف د كھنے والا كوئی شخص ان انتخابات میں حصتہ رنہ سلے سکے ،اور رند کوئی ایساشخص ان میں خصیل ہو ستعے چیخود اپنی کوئی راستے بھی رکھتا ہوا ور اینا منمیر فروخست کرسنے والا بھی نہور بالغمض اس طربيعة ستند أكرمعاشى د ولسنت كى مسا وى تقسيم بهويمى سكے

در آنحائیکرآج نک کوئی اثنتراکی نظام ایسا نہیں کرسکاسہے ۔۔۔۔تنب ہمی کمیا عدل من معاشی مساوات کا نام سے ، بین بیسوال نہیں کرنا کہ اس نظ مے کے صا کموں اور محکوموں سکے درمیان ہمی معادثتی مسا واست سہے یا نہیں ؟ بیریمی نہیں رہمیتا كهاس نظام كالمختلير اور اس كے اندر دستے والا ايك كسان كميا اسپنے معيار زندگی ہيں مساوی ہیں ؟ میں صرف پر پوچینا ہوں کہ اگرائ سب سے درمیان واقعی یوری معاشی مساوات قائم بعی بوجائے توکیا اس کانام اجتماعی عدل ہوگا ؟ کیا عدل ہی سے کہ وكثيراوراس كمصابغيول سنيج نلسفهم السب اس كوتوده يوبس اورفوج أور جاموسى نظام كى كلا قىت سى بالجرسارى قوم پېمستىط كردسىنے ہيں ہى اُزاد ہو۔ اور توم کاکوئی فردانس کے بیسنفے پر ، یااس کی تنفیذ کے کسی جبوٹے سیے چیوٹے جزوی عمل يرجعن زبان سنصابك لفظ نكاسلن نكب مين ازاون بهوي كميا يدعدل سيس كرفخ كثير اور اس کے چند معمی معرصامی اسپینے فلیسنے کی ترویج کے سلنے تمام ملک کے درائع ووسائل استعال كرين اور برنسم كى تنظيمات بنائے كيے فق وادبوں مگران سے منتعب دائے ر کھنے واسے و وا دمی تعی مل کرکوئی تنظیم نہ کرسکیں ،کسی فجع کوخط سب نہ کرسکیں ، اوركسى بربس بين ابك تفظ بعي شائع نزكر اسكيس بحميا يه عدل سيدكه تمام زمينداوس اور کارخا نہ داروں کو سبے وخل کریکے پودیسے مکسہ میں مرمت ایکسہ ہی زمیندار اوکرواندہ ار رہ جاستے جس کانا مرحکومیت ہو، اور وہ حکومیت چند مجنے محصے اومیوں کے یا تھ ہیں ہو، اور وہ اُدحی الیسی تام تدابیرانتیا رکرلیں جن سے پوری قوم بالکل ہے لیس ہو جاستے اور حکومت کے اختیا دات کا ان کھے بانفسسے کل کردومروں کے بانغوں يس ميلاجانا قطعى نافكن ببوجلست ۽ انسان اگر محف بيدش كانام نہيں ہے، اور انسانی زندگی اگر فترون معاش مک، محدود بنیس سے ، تو محص معاشی مساوات کوعدل کیسے کہاجاسکتاہے۔ زندگی کے ہرنتیے بی ظلم وجور قائم کرکے ،اورانسانیت کے ہر قریح کو دبا کرصرصت معاشی دواست کی تقسیم میں توجوں کو ہرابریعی کر دبا جاستے ، ا ورخود ه کشیر اور اس سے افزاب جی اسینے معیا پر زندگی ہیں توگوں سے برابر ہو کہ

ربی، نب بھی اس طلم عظیم کے ذرائعہ سے پرمسا واست قائم کرنا ابنجاعی عدل قرار نہیں پاسکنا بلکہ یہ ، جبیبا کہ ابلی ہیں آپ سے عرص کر سیکا ہوں ، وہ بد ترین اجتماعی طلم ہے حس سے ناریخ انسانی کبھی اس سے پہلے آشنا نہ ہوئی تقی ۔ عدل اسلامی

اب یں اختصار کے ساتھ آپ کو با ڈن گاکہ اسلام جس جیا ناظم لی ہے وہ کیاہے۔
اسلام ہیں اس امر کی کو تی گھائٹ نہیں ہے کہ کو تی شخص، یا انسانوں کاکو ٹی گروہ انسانی
زندگی میں عدل کاکو فی فلسفہ اور اس کے تیام کاکو تی طریقہ بیٹے کو وگھڑ ہے اور اسے
بالجبر توگوں پر سند کو کو نے کہا یہ خود محد رسول المند میں اللہ علیہ وطری کو میں مامسل نہ
الو بکر صدین رہ اور عرفارو تن کو تو کیا یہ خود محد رسول المند میں اللہ علیہ وطری کو میں مامسل نہ
عقا - اسلام ہیں کسی ڈوکٹی ہے کو تی جگہ نہیں ہے ۔ عرف خدا ہی کا یہ سنام میں ہے کہ
انسانی اس کے حکم کے آگے ہے جو ن وجرا اس جھکا دیں بھی رسول المند میں اللہ علیہ وطری تی
خود بھی اس کے حکم کے آگے ہے جو ن وجرا اس جھکا دیں بھی رسول المند میں اللہ علیہ وطری تی
کہ وہ خدا کی طرف سے حکم دسیتے سنتے نور ان کے مطاب کا میں مرف شریعیت المبہر ہنتے یہ
سے بالا تریتی ایس کے بعد دہر شخص کو ہروقت ہر معل میں دبان کھولنے کا گوراحی
صعر بالا تریتی ایس کے بعد دہر شخص کو ہروقت ہر معل میں ذبان کھولنے کا گوراحی

أزادى فردكے حدود

اسلام میں اللہ تعا سے نے دوہ صدد قائم کردسیتے ہیں جن میں افرادی اُزادی کو محدود تا تھ کردسیتے ہیں جن میں افرادی اُزادی کو محدود ہونا چا ہیں ۔ اس سے خود شعین کر دیا ہے کہ ایک فروسلم کے سلے کون کون سے اسے افغال جوام ہیں جن سے اس کو بہنا چا ہیں اور کیا کچھ اس پر فرمن ہے جسے اس کواواکر ناچا ہیں ۔ کیا حقوق اس کے دو مرد ل پر ہیں اور کیا حقوق دو مرد ل کے اس پر ہیں ۔ کن ورا نفسے ایک مال کی ملکیت کا اس کی طوف منتقل ہونا جا تز ہے اور کون سے ورائع الیے ہیں جن سے حاصل ہونے واسے مال کی ملکیت ہما تز

تنبي سب افرادكى مبلائى كرك في مجتنع بركيا فراتعن عايد بهوست بي اورجيمت كي كيملاتي سے سنتے افراد پر، خاندانوں اور برادر بوں پراور بوری نوم پر کیا یا بندیاں عاید کی جاسکتی ہیں اور کمیا خدمات لازم کی جاسکتی ہیں۔ بیرتما مم امور کمنا ب دسنت کے أسمستقل وسنورين ثبت بيرمس بيركوتي نظرتاني كريف والانهي سيسه اورجس يركسي كوكمي وببيثى كروسيف كاحق نبيي سبصه واس دستغوركي روست ويك تخفق مي انغلاى أزاويول برج يابنديال عائدكروى فمتى بين ان ستصنجا وزكرسف كاتو وه خي نبين دكھنٹ نيكن ان صرودسك اندرج اُ زادی اس كوحاصل سہے استے سلىپ كریلینے كا ہج كسی كوحق نبيل سب كسسيدا موال كيجن وراتع اورهرمت مال كيم عن طريقول كوحوام كرويا كيبسب ان سك وه قربيب نهي يظنك سكتا اورييشك تواسلامي قا نون اسسے مستوجب منزاتجمتناس البكن جرورانع طال تفيرات كف بي ال سعامل بون والى عكيبت براس كمصطوق بالكلمعنوظ ببي اوراس بين تعرص كمصرح طرسيف مباتز کے گئے ہیں ان سے کوئی اس کومحروم نہیں کہ سکتا۔ اسی طرح فیننے کی فلاح سکے سلنے جوفرانفس افراد برعا تذكر دسيت كت بي ان ك او اكرين برتوده مجودسه، ليكن اس سے زائد کوئی بارجراً اس برعائد نہیں کمیاجاسکتا ، الا بیرکہ وہ نو درمن کا رانہ ایسا كسي - اوريبي مال عبنع اور رياست كالجي سيد كمرا فراد كے جوعنوق اس يرعائد كخصطنة بي انهي اواكرنا اس براتنا بي لازم سيص خننا افرا وسعداسين حقوق وصول كرسف كم است اختيارات بير-اس تنطل دستوركو أكرعمة تانذكروياجات توالسامكن عدل اجماعي فائم ہوتا سے جس كے بعد كوئى ننے مطلوب باتى نہيں رہ جاتى۔ یر دستورجب کے موجودسے اس وقت تک کوئی شغص خواہ کتنی ہی کوشش کرسے ، مسلمانوں كوم كركمزاس وعوسك بيں نہيں وال سكنا كرج انتىز اكيست اس نے كمسى جگہسے

مستعاریے لی سپے وہی عین اسلام سہے۔ اسلام سکے اس دستوریس فردا درجتے سکے درمیان ابیبا توازن فائم کیا گیاہے کہ نفرد کووہ ازادی دی گئی سپے جس سسے وہ جتمع سکے مفاد کو نقصان پہنچا سکے اور نہ مجتع کویراختیا دات دسینے گئے ہیں کہ وہ فردسے اس کی وہ اُزادی مسلمب کرسکے ہو اس کی خفیست کے نشود نما کے سنے عنروری سہے ۔ انتقال دولسٹ سکے نشرائکط

اسلام ايك فرد كى مؤلت دولت كے انتقال كى حرفت بين صورتين معيّن كرويّا سبے - ورانشن ، بمبر، کسب - درا تمت مرمن وہ معتبر ہے کمسی ما کی سکے جا تن مالكسست اس كے وادیث كونمرى قاعدے كے مطابق بینے - بہہ باعظیۃ صوب وہ معتبرست جوکسی ال سے جائز مالک سف ٹرعی صرودسے اندر دیا ہو۔ اور آگر رحطیتہ كسى مكوممنت كى طومت سير بونو و ه اسى صورت بي جا تزسيد جب كه وه كسى محيح نفرت کے میسلے میں یا جمع سے مفاور کے لئے املاکر حکومت میں سے معروف طوینے ہے ویا گیا بهو-نيزاس طرح كاعطيه دسين كي كق وارمعي وه حكومست سير و تشرعي دستودسك مطابق شورئ كحطربيق يرحلاني جاربي بوا ورحب سيد محاسبه كرينه كي قوم كوازادي حال ہو۔ رہاکسیب تواسلام میں صرفت وہ کمسیب جا تزہیے بوکسی موام طریقے اسے نہ ہور سرقه، مخصیب، نابیت تول مین کمی بیشی ،خیا نست ، رشومت ،غبن ، تعبیرگری ،اختکاری سود انجرًا ا ومعرسکے کا سووا ،مسکرات کی صنعدت ونجارت ،ادراشاعدت فاحشہ کرنے واسے کا دوبار کیے ورابعہسے کسسب اسلام میں حوام سے۔ ان مدودکی یا بندی کوشنے بوستے جودولت بھی کسی کوسیلے وہ اس کی جا تزملک سے ، قطع نظر اس سے کہ وہ کم ہویازیا دوسائیسی مکیست سے سنتے نہ کمی کی کوئی صوم غردگی جاسکتی سہے نہ زیا و تی کی - نداس کا کم بونا اس بات کوجائز کردیشه سے کم دومروں سے چین کراس میں امن فرکیاجستے ، اور منراس کا زیادہ ہونا اس امرکے سلتے کو تی دلیل ہے کہ اسے زبردستی کم کمیاجاستے - البترج دولست ان جائز حدودسے تجا و*ذکریکے حاصل ہ*وتی بواس كے بارسے میں برسوال المصنے كامسلانوں كوئى بینی ہے كر من إين المصطافا

دیر تجعے کہاں سے ملا ہاں موامت کے بادسے ہیں پہلے قافرنی تغینی ہونی چاہیے ، پھراکو ٹابست ہوجاستے کہ وہ جا کڑ ڈرائے سے حاصل نہیں ہوئی ہے تو است عنبط کوئے کا اسلامی حکومت کو گوراخی بہنچ اسے ۔

فتروب دولسن بربابندبال

به تزطريق پرجاصل ہونے والی دواست پرتھ دے با دست بیں تعی فرد کویانکل تحمل چیوش نہیں وسے دی گئے سبے بلکراس میر مجیع تنا نونی یا بندیاں عائد کردی محتی بس تاکه کوئی فرداین عکیست بس کسی ایسے طریقے پرتعترف نزکرستے ہومعا ثمرسے كرست تفعدان ده ہو، یاجل ہی خود اُس فردسکے دین واضلاق کانقصا ن ہوایسلام ىمى كوئى شخص اپنى دولىنت كونستى وفجورىي مرمن نهبي كرسكتا ـ نتداب نوشى اورقمارباذى كاوروازه اس كييت بندست فرنا كاورازه ي اس كييت بندست في ما زاوانسانون كوكوكر انبس بوندى فلام بناف ا وران کی بع ونتری کرسنے کا بھی کسی کوئی نہیں دیںا کہ دواست منداؤک لینے تھروں كوخ بدى بوتى نونڈيوں سے بعرلس -امراحت اودحدسے زيادہ ترقتہ اورتع برہجی وه معرودعا تذکرتاسیصنا وروه استعظی میا نزنهین دکھندا که تم خود عیش کروا ورتها را بهمبا يددايت كوبعوكا موست راسكام حروث مشروح اودمعروفت طسطة يربى دولبت سعمتن بوسف كاأدمى كوحق ويتاسيه اوراكر مزودت مصذاند وولمت كومزيدو المت كمانے كے المئے كوئى تنعص استعال كرنا چاہسے توده كمسب مال كے عرون حالال طریقے ہی اختیا دکرسکتسہے۔ اُن حدودسے تجا وزنہیں کرسکت جوثمریعیت نے کسیب برعاندکر دی ہی-معانترتى خدمت

میراسلام معافرسے کی فدرست کے سلتے ہم اُس فرد پرجی کے پاس نصاب سے
زائد مال جمع ہوزگواۃ عامد کرتا ہے۔ نیزوہ اموالی تجارت پر مازیں کی پیدا وار پر م
مواشی پر ، اور بعنی دو مرسے اموالی پر بھی ایک خاص فررصسے ذکواۃ مقرد کرتاہے۔
اُپ دنیا کے کسی ملک کو سے بیجنے اور صاب ملک کرد کیمہ لیجئے کہ اگر ٹرجی طریقے کے

مطابق وہاں با قاعدہ ذکواۃ وصول کی جائے اور استے قرائن کے مقرد کتے ہوئے معداوت میں با قاعدہ نقسیم کیا جائے توکیا جہٰڈ سال کے اندر دہاں ایک شخص می حاجہ ہے زندگی سے محروم رہ سکتا ہے۔

اس کے بعد جودوات کسی ایک فرد کے پاس مرتکز ہوگئی ہو ، اسلام اس کے مرت ہی اس دوامت کو درا شت بین تقسیم کردتیا ہے۔ تاکہ یہ ارتکا زایک دائی اور مستقل از کا زین کر ہزرہ میاستے۔

استبيصال كلمر

اس کے علادہ اسلام اگرمیہ اس کولیٹ ندکر تا ہے کہ مالک زمین اور مزادع، یا کارخا ندو امرا ورمز دور کے درمیاں خود باہمی رہنا مندی سے معروف طریقے پریوا ملات سطے ہول، اور قانون کی مداخلست کی ہزودرت بیش نزاستے ۔ لئیمی جہاں کہیں ای معاملات میں خلام ہورہ ہو وہاں اسلامی حکومت مداخلات کرنے کا پوراحتی رکھتی سہے اور قانون کے وراحتی رکھتی سہے اور قانون کے وراحتی رکھتی سے اور قانون کے وراحت ہو کی ملکیات کے مدود قائم کرسکتی ہے۔

اسلام اس افرکودام نہیں کر اگر کسی صنعت یا کسی تجا دت کو مکومت اپنے
انتظام میں جیلائے اگر کو تی صنعت یا تجارت ایسی ہوجی کی اجتماعی مصالے کے
سنتے منرورت تو ہو مگر افراد اس کو جیلانے کے سئے تیار نہ ہوں ، یا افراد کے انتظام
میں اس کا جین اجتماعی مفاد کے خلافت ہو تو اسے مکومت کے انتظام میں چیلا یا جا
سکت ہے ۔ اسی طرح اگر کو تی صنعت یا تجارت کچھ افراد کے یا تقول میں ایسے
طریقوں سے چل رہی ہو ہو اجتماعی مفاد کے لئے نقصا ن دہ ہو تو مکومت ای
افراد کو معاد صند دھے کروہ کاروبار اسپنے ہاتھ میں سے سکتی ہے ۔ ان تدابیر کے افتیار
مناسب طریقے سے اس سکے جیلائے کا انتظام کرسکتی ہے ۔ ان تدابیر کے افتیار
کرنے میں کوئی مانع ترعی نہیں سے ۔ لیکن اصلام اس بات کو ایک احد ل

مکسبیں ہوں اورحکومت ہی مکس کی واحدصن ع وتاجرا درمانک ارامنی ہو۔ بریت المال بیس تصرفت سکے نثر اقط

بیت المال کے بارسے ہیں اسمادم کا پرتعلی فیصلہ ہے کہ وہ انڈوا ورمسلمانوں کا مال ہے اور کمسٹی فواس پر مالکا نہ تھ تون کا بی بہیں ہے جسمی فول کے تعام امور کی طرح بہیت المال کا انتظام بھی قوم با اس کے اُزاد نما تندوں کے مشورسے سسے ہونا چا ہینے یعبی شخص سے بھی کچھ لیاجائے ، اور جس معرف ہیں بھی مال عرف کیاجائے وہ جا تز نز ترمی طریقے پر ہونا چا ہیں اور مسلمانوں کو اس پر محاسبے کا پُر راحق کیاجائے وہ جا تز نز ترمی طریقے پر ہونا چا ہیں تا اور مسلمانوں کو اس پر محاسبے کا پُر راحق

ايكسسوال

اس کام کوخم کرتے ہوستے ہیں ہرسوچے والے انسان سے بیسوال کرنا ہوں کہ اگر عدالیت اجتماعیہ حدث معاشی عدل جاسام کر اگر عدالیت اجتماعیہ حدث معاشی عدل ہی کا نام سے توکیا بیرمعاشی عدل جاسام تائم کرتاہیے، بھارسے سے کافی نہیں ہے ؟ کیااس کے بعد کوئی عزورت ایسی باتی رہ جاتی ہے جس کی خاطرتمام افراد کی اگر ادیاں سلاب کرنا ، اوگوں کے اموال ضبط کرنا ، اورایک پوری قوم کوچید اُ دمیوں کا غلام بنا دینا ہی ناگر برہ و ؟ اخواس بی کرنا ، اورایک پوری قوم کوچید اُ دمیوں کا غلام بنا دینا ہی ناگر برہ و ؟ اخواس بی کھی چیز مانع ہے کہ سم مسلمان اپنے ملکوں میں اسلامی دستور کے مطابق خالص ترعی حکومتیں قائم کریں اوران میں خدا کی بوری نثر بعیت کو بلا کم وکا سست نافذ کر دیں ۔ حکومتیں قائم کریں اوران میں خدا کی بوری نثر بعیت کو بلا کم وکا سست سے کسسب نیسی کہ جی راشتر اکیست سے کسسب نیسی کی کوئی صرورت باتی میں میں اسے نظام زندگی کو دیکھ کر بیچسوس کرنے لگیں گے کہ جس روشنی کے بغیر دہ تا دیکی ہیں بھیک نظام زندگی کو دیکھ کر بیچسوس کرنے لگیں گے کہ جس روشنی کے بغیر دہ تا دیکی ہیں بھیک رسیسے تھے وہ ان کی انکھوں کے مسامنے موجود ہے ۔

باب سوم

## احكام وقوانين اسلامي

- ینیم بیستے کی وراشت کامسکیر عالمی فوانین کے کمیشن کا سوالنا مرا وراسکا ہواب
- - اہل کتاب کے ذبیجہ کی طلت وجومیت
    - انس*ان کھے* نبیادی طوق
  - مستدخلافت بيس امام أبوحنيفه كامسك
  - تخروج كمك بالسي بب امام البحنيفة كامسك

## منتم بوست کی وراشت کامسکله

راسلام میں تیم بیا نے کی دراشت کا مسکد" ایک بوصہ سے انجارات بی بیفنون کے بحث بنا ہم اتفا منکرین حدیث کے مشتری کا ایک نادرمو نع سے اس کئے منعلق اپنے گراہ کن فیا المت بیش کرنے کا ایک نادرمو نع سے اس کئے انہوں نے اس کے المدون میں کہ درمون اس جمسلہ ان حالات بیں اس امری مزورت محسوس کی جا رہی تھی کہ درمون اس جمسلہ پر سیرمامل محسف کی مبات میکراس کے مالہ وہ علیہ بر بھی انہا رہنے الی کی مبات ہوئے کا معنمون مبات ہوئے کا مردات کے بیش نظر مصنعت نے دیل کا معنمون مبات ہوئے کا معنمون میں دون امر فوات میں شاقع ہوا۔ اس مصنون سے نمون مسلم زیر بھی کا مردا ہے۔ مصنون سے نمون مسلم زیر بھی کا مردا ہے۔ ا

بهلاخط

ایک مت سے بعن مفرات نے یہ پروٹگیڈ اثروع کر دکھ ہے کہ تیم پوتے کا اسینے داد اکی میراث سے بورا قرآن کے خلاف ہے یہ کہ دواثت سے بی کا اسینے داد اکی میراث سے بورہ مونا قرآن کے خلاف ہے یہ کرام کے دورسے لے کرائے تک یتم پوشنے کی محرومی ایک ایسا مسلوم ہے میں پرصحا بھر کرام کے دورسے لے کرائے تک تمام امت کے فقہا منفق رسے ہیں اور اس بیرضفی ، ثنا فعی ، ما لکی بمنبلی ، ظاہری ، الم صدیت ، شیعہ دینے و گروہ و ل کے علمار ہیں کوئی انتقادت نہیں پایاجا تا ، اس بیا اس بروٹیکی ٹرسے کے اثرات بڑے کہ دورس ہیں۔ اگر ایک دفعہ یہ مان لیا جائے کہ اس پروٹیکی ٹرسے کے اثرات بڑے کہ وررس ہیں۔ اگر ایک دفعہ یہ مان لیا جائے کہ

یرمسکد قرآن کے خلاف سے ،اور دو ممری طرف بردیکھا بہاستے کہ اس بین فقہا سے
امست کے درمیان ایسا کم ل انفاق سے نوبچرکوئی شخص تھی اس بنتیج تک پہنچے بغیر
نہیں رہ سکنا کہ نقہاستے اسلام یا توقراک کی مجھے نہیں رکھتے ستھے ،یا بھر وہ سب ہما ن
بوچھ کہ قرآن کی خلاف ورزی پرمتفق ہو گئے ستھے ۔

اس پردیگیندسے متا نر بوکداب سے بیندسال پہلے جودهم ی محداقبال صاحب بجد بہنے سالتی بنجاب آبہی ہیں ایک مسودہ قانون بنی کیا تھا جس کا مقصد اسلامی قانون بنی کیا تھا جس کا مقصد اسلامی قانون دواشت ہیں ترمیم کرنا مخا اوراس کی تاثید الامور بائی کورسے کے جو سے کے دامندا ع کے دبی گفتہ زوں ، فرسطر کھٹے جو ن ، مولی بجری ، مرکاری مکموں کے اعلی وا دنی جہدہ واروں ، وکمیلوں اور میونسپل کمشنروں کی ایک کیٹر تعداد نے کی تنی ۔ اس کے بعد سابن جیعیت بیٹس کی اوراس نے بھی اسی ترمیم کے نے کی تنی ۔ اس کے بعد سابن جیعیت بیٹس کی اوراس نے بھی اسی ترمیم کے مدارت میں ماگی کمیٹن سنے اپنی راہی دی۔ اب ایپ کے اخبار میں بھی جھڑانت سنے از مرفور مسلوج پڑا اس میں درمیم کے سے ۔ میں جا بہتا ہوں کہ اس معاطر میں کوئی واستے ذئی کو نے سے پہلے وگ اس کی مشرعی جینیت کو آجی طرح مجھ ایس ۔

میراث کے متعلق فران دستن کے صولی اسکام ارمیراث کاسوال اُدمی کی زندگی بی بہیں بلکراس دفت پیدا ہوتاہے جب کروہ کچھ ال صحوط کر فرگیا ہو۔ قرآن بیں اس بنیا دی فاعدے کومتعد دمقا ماست ہد وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیاہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا۔

م مردوں کے سیے اُس اُل ہیں سے مقتر ہے جو والدین اور قریب نے زمنٹ نڈواروں نے مجوڈ اہوا ورعوز نوں کے سینے اس مال ہیں سے محقر ہے جو والدین اور قربیب نر دمنٹ نڈداروں سنے مجوڈ اہو۔" رالنساء: یہ ع

اله بيرمنون جورى موه والدير بين لكحا كميانغا-

دومری میگرفرایا : \* اگرکوئی شخص الم کسی موجاستے اور اس سکے کوئی اولاد نہ بہوادراس کی ایک بہن بہوتو مجھے اس نے مجھے دگرا اس کا نصفت بہن سکے سکتے ہے۔ رالعنداء : ۲۰۱۱

اسی طرح سورہ نساء کی کیات ۱۱، ۱۲ میں میراث کا فافون بیان کرتے ہوئے باربار تو کشٹ اور تو کٹی کے الفاظ کا اعارہ کیا گیاہہے۔ اس سے سان ظاہر سہے کہ ورانت کا مکم مرف ترکے سے متعلق سہے۔ ۲۰ ندکورہ بالا بغیادی قاعد سے سے ہواصول نکھتے ہیں وہ یہ ہیں: دالفت ) میراث کا کوئی تی مورث کی موت سے پہلے ہیدا نہیں ہوتا۔ دب میراث کے متحق مردت کی موت سے پہلے ہیدا نہیں ہوتا۔

بعدنی الواقع زنده موجود موں ، مذکہ زنده فرص کر الیے سکتے ہوں ان کا کوئی حق اس رہے ، مورث کی زندگی ہی ہیں جولوگ دفات پاسچے ہوں ان کا کوئی حق اس کے زیدکے میں بہیں ہیں جولوگ دفات پاسچے ہوں ان کا کوئی حق اس کے زیدکے میں بہیں ہیں ہو افعا - البندا کوئی شخص اُن ہیں ہیں کہ مرسے سے کوئی سختی وراشت بیدا ہی نہیں ہونے کی حیثیب سے مورث کے ترسکے میں اسپنے کسی قل کا دوارث یا قائم مقام ہونے کی حیثیب سے مورث کے ترسکے میں اسپنے کسی قل کا دعوٰی نہیں کرسکتا ۔ البنداگہ وہ سجات خود اپنا کوئی تشرعی حق اس کی میراث بیں کو مقا ہوتو وہ اسے پاسکتا ہے ۔

سے مورث کے دیمیان ہراف تعتبے کیے کے لیے قرآن جوقاعدہ مقرر کرتا ہے دہ برنہیں ہے کہ جوما جت مند با قابل رہم ہواس کو دیا بات علکہ بہہے کہ جورشتے ہیں مورث سے قربیت نرمو، یا با نفاظ دیگے مورث جس سے دشتے میں قربیب نرمو، وہ محتہ پائے اور قربیب نر رشتہ دارکی موجودگی میں تعبید نرجوتہ رنہائے ۔ یہ قاعدہ سورہ نساء کی آبہت ، کے ان الفاظ ہیں بیان ہوا ہے۔ "اُس مالی پی سیے جمعیو فراہو والدین اور قرمیب تر دمشتہ واروں نے یہ

مم- ایک اُدمی کے قربیب ترین رکشته دارکون ہیں ،اس کو قراک نودمان کردتیا ہے اور اس کے ساتھ رہمی تنا دیتا ہے کہ ان میں سے ہرایک کاکٹن جمتہ سہے ۔اس کے بیان کی روسے وہ رسٹتہ داریرہں۔

> بابب اعدماں برینائے حق والدہیت

بینے اور بیٹیاں بربنائے عن ولدیث

۵۔ نقیم وراشت کی اس ایمیم می حس ریشتہ دار کو بھی کوئی میں میں اسے مبیت کے ساتھ خود اسپینے قریبی تعلق کی بنا پر ملتا ہے۔ کوئی دو مرانز تو قریبی تی دار کی موجود گی بیں اس کے حق کا نشر کیب بن سکتا ہے ، اور نداس کی غیرموجود گی بیں اس کا قائم مقام بن کراس کا حصتہ ہے سکتا ہے۔

دالف ای مرجودگی میں کوئی دومرااس می کو نہیں پاسکت-البتہ اگر باب کو بہنچ آہے،
ان کی موجودگی میں کوئی دومرااس می کو نہیں پاسکت-البتہ اگر باب نہ ہو توجی پری
داد اکو اور دا دا بھی نہ ہو تو بہدا دا کو پہنچ گا ۔اسی طرح اگر ماں نہ ہو توجی مادری
دادی اور نانی کو، اور دادی اور نانی بھی نہ ہوں تو پر دادی اور برنانی کو بہنچ جائے
دادی اور نانی کو، اور دادی اور نانی بھی نہ ہوں تو پر دادی اور برنانی کو بہنچ جائے
گا۔ اس کی وجر بہ بہیں سب کہ بیٹھی ماں باب کے قائم مقام ہیں، بلکہ اس کی وجر
بر سبے کہ باب کی غیر موجودگی ہیں باب کا باب اور ماں کی غیر موجودگی ہیں ماں کی مربح دگی ہیں ماں کی مربود دگی ہیں باب کا باب اور ماں کی غیر موجودگی ہیں ماں کا مربی رکھتے ہیں۔

(ب، یمی ولدبین حرمت انہی بیٹوں اور مبیٹیوں کوہینچیا سیسے جمیستند کے

نطفے بااس کے بطی سے پیدا ہوستے ہوں۔ ان کی موجودگی بیں بیحق کسی طرح بھی اولادكى اولاد كونېس بېنچ سكتا - البته اگران بيرسى كو تى بچى موجود ىزېوتوخى ولدي<sup>ت</sup> اولادک اولادکو پہنے سکتا ہے۔ با ہیں اور ماں سے برعکس ایک اومی سے بیجے پونکہ بهن سے ہوسکتے ہیں اس سے یہ بان اکثریش آتی سے کہ ایک باچندنے اُدى كى زندگى ميں مرجا ميں اور ايك يا چندنيے اس كے مرسف كے بعد زندہ ہيں۔ امی وبہرسے حق والدمین کے برعکس حق ولدبین سکے معاملے میں برصورست پیدا ہوہا تی سے کہ اولاد کی موجودگی ہیں اولاد کی اولاد کومیراٹ نہیں بہنی ۔ اس معاملے کی اصولی نوعیت کویو لوگ بنیس سمجھنے وہ اس صورت حال کود بکیم کریہ اعتراض جڑ دينة بين كرجب باب كم مرف يرحق والدمين واداكو بينج جا تاسب توسيف كم مرجلن كمصورت بس عق ولديبت يوسف كوكبون بنهس بهيمياً ؟ حالا تكريراعتراض الرصحح بهوسكنا غفا تومرون اس صورت ميں جب كدايك أدمى بيك وقعت تين ميار أدميون كابنيا بوزا اور تهيران ميس سيكسى ايك سك مرجان بيردا واكو تحتر بيني حاماً ا یا بھر ایک آدمی کی زندگی میں اس کی ماری اولادسکے مربعانے کے باوجود اس آدمی کے بیرتوں بوتیوں کوحصتہ نہ دیاجا تا۔ میریہ لوگ اس برمزید ایکے خلطی برکرستے ہیں کہ باب کی بغر موجود کی میں دادا کے حق بدری پانے کو مقامی (Representation) کے قاعدسے پرمبنی مجھ لیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ جس طرح باب کے مرکنے ہی دادا اس کی مبکر آ کھڑا ہوتا ہے اسی طرح بیٹے کے مرکبے ہی بیسنے کو اس كى ملكراً كلوا بوسف كى اجا زست دى مباست سالانكربهمعا ملدرانش فى بيسك خربدارون كى فطار كانہيں سبے ملكياصول قرب وبعد كا سبے يجب تك وہ تنفص موجود سبيعيں كالبك الدى براه دامست نطفه سبع اس وتست تكسين بدرى سى ابسي شخص كونهي يهنع سكتاجس كاوه بالواسط فطف ميواسى طرح جبسة مكسامه اوالادموج وسيصح وأدمى كى تمدىب سع براه راست بريد امونى ساس وقعت تك بالواسطه اولادكىمى اولاد کا حق لینے کی متحق نہیں ہوسکتی ۔ بایب کے زہونے کی صورت میں ما وااس بنا پریق

پدری نہیں باتا کہ وہ باب کی جگرا کھڑا ہوا سہے مبکداس بنا پر باتا ہے کہ بلا واسطہ پدر کی فیرموج دگی ہیں بالواسطہ بید خود رہی رکھتا ہے۔

یہ یق زوجیت مرت اس شخص کر بہنے سکت ہے جس سے میت کا بنا ازد واجی رفت ہوا درجے کھر پر کشتہ ہوا درجے کھر پر کشتہ ہوا درجے کھر پر کشتہ ہوا اس سے مورث کی زندگی میں شوہریا ہیوی سے موجا نا ہے۔ تائم مقامی کا اصول بہاں مجی نہیں یا باجا نا کہ شوہر کے میں جیات اگر ہوی مرحکی ہوتو اس کے دار توں میں سے کوئی اس کا قائم مقام ہونے کی حیثیت سے شوہر کے ترکے میں سے تی زوجیت لگ سے ، یا شوہر میوی کی زندگی میں مرحکا ہوتو اس کے دار توں میں سے کوئی حورت کے مال میں سے حق زوجیت کا طلب کا رہوسکے۔

د بتی اخوت اولاد اور باپ کے نہونے کی صورت میں صرف بھائی ہبنوں ہیں کو بینچ آہے ۔ خواہ وہ تقیقی ہوں یا علاقی دفینی باپ کی طرف سے ) یا اضافی دفینی باپ کی طرف سے کہ بھائی کی غیر دفینی ماں کی طرف سے کہ بھائی کی غیر موجود کی ہیں اس کی اولاد قائم مقام ہونے کی حیثیت سے اس کا میم تر بات بھیتی کو اگر حقیقہ پہنچ کا تو ذوی الفروض سے نہ ہونے کی صوریت میں ، یا ذوی الفروض کے مشہبت سے اسپے ڈاتی می کی بنا کے مصلے اوا ہو مبا نے بعد مصبات ہونے کی صیتیت سے اسپے ذاتی می کی بنا کے مصلے اوا ہو مبا نے کے مشہبت سے اسپے ذاتی می کی بنا بر بہنچ کا نرکہ کی کا قائم مقام ہونے کی میٹیت سے اسپے ذاتی می کی بنا بر بہنچ کا نرکہ کی کا قائم مقام ہونے کی میٹیت سے اسپینے داتی می کا میں مقام ہونے کی میٹیت سے اسپینے داتی می کہ میں ہونے کی میٹیت سے ا

ا در ان مجید سنے مرف ان دشتہ داروں سے صحق بیان سکتے ہیں جو خدکورہ بالا میار صحق اس سنے خود معزد کر دیئے میں سے کوئی من رکھتے ہوں اور ان کے عصتے اس سنے خود معزد کر دیئے ہیں۔ اس کے بعد دو موالات کا ہواب باتی رہ مجا تا ہے ۔ اول پر کہ قرآن سنے ہو سے مقرد کر دسیتے ہیں ان کو اداکر سنے سے بعد ہو کمچھ نبیج وہ کہاں ہوائے گا ؟ اور دوم بیر کہ قرآن سنے جن رہ شند داروں کے حقق ق مقرد کتے ہیں وہ اگر زہوں توکن دوم میر کہ قرآن سنے جن رہ شند داروں کے حقق ق مقرد کتے ہیں وہ اگر زہوں توکن کو دواشت بہنچے گی ؟ ان دونوں سوالات کا جواب نبی حلی المناز علیہ وسلم نے مستند شارح قرآن ہونے کی حیث بیت سے خود قرآن ہی کے اشارات کی بنا پر بیر دیا ہے

کر قریب ترین درشتہ دار دی سکے سی ادا ہو سکے بعد یا ان کی غیر موجودگی ہیں ہی میراث ان قریب ترجہ می رشتہ داروں کو پہنچے گا ہو ایک اور میں کے فطر تا پشتیا ہی اور مامی و فاحر ہیں۔ اور میں کے فطر تا پشتیا ہی اور مامی و فاحر ہوئے ہیں۔ بہم معنی ہیں معصبات سکے بیشی آدمی سکے وہ اہلی خاندان ہو اس سکے سلتے تعصب کرسلے والے ہوں۔ اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو تھے ریہ سی من ذوی الارحام " (رحمی رشتہ داروں مثلاً ماموں ، فانا ، بھائے اور میٹی یا پوتی کی اولان کو دیا نبات ہمائے اور میٹی یا پوتی کی اولان کو دیا نباسے گا۔ یہاں معی مذتو تا فرمقامی کا اصول کام کرتا ہے ، اور تربیدا صول کہ جو مقترج اور قابل رحم ہواس کو میراث دی جائے ۔ بیکہ قرآن کے تباستے ہوئے بھار مقترج اور فابل رحم ہواس کو میراث دی جائے۔ بیکہ قرآن کے تباستے ہوئے بھار امول اس معلی میں کا دفر ما ہیں ؛

آیک برکرقریب ترین کے بعدصترقریب ترکوپہنے گا اورقربیب نرکی موجودگی میں بعیدترحصّدندیاستے گا - وحِشَّا تَحَدَّلْتُ ٱلوَالِدَانِ و اْلْأَقْسَ بُحَدْنَ)

دومرسے پر کرفیرزوی الغروض کو وادث قرار دسینے ہیں یہ و بکھا جائے گا کہ میتت کے سلتے نفخ کے لی ظامنے قریب تر الینی اس کی حابیت ونصرت میں فطرتا زیادہ مرکزم کو ن موسکتے ہیں۔ (اکی کھٹھ اُنٹس کی گھڑ نَفْعًا)۔

تعسرے برکہ ورتوں کی بہنست مرد فعارہ معسد ہونے کے زیادہ اہل ہوتے ۔

ہیں - اس کے قرآن ماں اور باپ ہیں سے عصبہ باپ کو قرار دیا ہے اور اس کے نبی ملی است عصبہ باپ کو قرار دیا ہے اور اس کے نبی ملی است علیہ وستم نے فرہ یا ہے کہ فرمن حصے اور کر سے کہ فرمن حصے اور کر سے بھی ترکہ قریب ترین مرد کو دور دیکن میمن میں مالات میں موردت می عصبہ ہوسکتی ہے ، شکا میر کر میب کی وارث بیٹی اس ہی ہوں اور کوتی مردع صبہ موجد در ہوتو بیٹیوں کا حصر تر فرمن اور کور سے بعد ما بقی میب کی بہن کو دیا جاسے کا کیو کہ وہ اس کی بھت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔

بیٹ تیبا ن ہوتی ہے۔

بوتفا اصول قرآن سنے اس طرح ببان کیاسہے کہ آؤٹوا لاکس کام بعضمهم آم کی بِبَعْعٰی درحمی دِنشتہ والی بہنسیوں کی برنسیست ایک دومرسے کے زیادہ متعدار ہیں ) اسی بنا پرنبی صلی المشرطیر وسلم سنے فرما با کہ اکفال کا ایدی کھٹ لاکھارے کہ کہ زمیں کا کوئی اور وارست نرم واس کا دارست اس کا اموں ہے ۔

یر بین تسیم میراث کے اسلامی اصول من کو سمصنے میں کوئی ایساشخص خلعلی منہیں کرسکت میں سنے کہ بھی قرآن کو سمجھ کر بچرھا ہوا ور اس کے مقترآت پر بخور کہا ہو۔
یہی دجہ ہے کہ مصبابات کی تعیین اور ذوی الارحام کی میرایٹ کے مسائل کو حجو و گرتا فون وراشت کے بنیادی اصولوں میں تمام امست کے علمار نثر و رع سے اُرح کرقا فون وراشت کے بنیادی اصولوں میں تمام امست کے علمار نثر و رع سے اُرح کے دوران ہیں مک متنفق رہے ہیں اور زمانڈ ممال سے پہلے کہ می اسلامی تاریخ کے دوران ہیں یہ کواز نہیں سنگی کہ قرآن کے اس قانون کو مجھنے ہیں ساری امت کے علمار با لاتفاق معلمی کریگئے ہیں۔

تائم مقامی کے اصول کی تلطی

اب پس بر بتا دّن گاکه فردن شده بینے اور بیٹی کی اولاد کو وارت فرار دسینے پر امولا کیا اعتراصات وار دہوستے ہیں اور بہتجویز ایک معقولی اور منظم کا نون میراث کوکس طرح غیرمعقول اور بریاگندہ کریسکے رکھ دبتی ہے۔

اس پر بہلاا عزامن برسے کہ بداسلامی قانون میراث بین ہم کونہیں ملا۔
ایک بالک فلط نظرید داخل کر دہتی سے جس کا کوئی تبوت قرآن میں ہم کونہیں ملا۔
قرآن کی دوسے جشخص بھی میراث کا کوئی محتربات سے خودمیت کا اقرب ہونے
کی حیثیت سے باتا ہے ، دکہ کمی دومرے اقرب کے قائم مقام کی حیثیت سے
اد لاد کی غیرموجودگی میں او لاد کی او لاد اور والدین کی غیرموجودگی میں والدین کے
والدین اس مے میراث نہیں بات کہ دو کمسی کے قائم مقام ہیں ، بلکاس سے
بات ہیں کہ بلا واسطہ اولاد اور بلا واسطہ والدین کی غیرموجودگی میں بالواسط اولاد
اور بالواسطہ والدین کو آب سے آپ بتی ولدیت اور می والدیت بہنے باتا ہے۔
اور بالواسطہ والدین کو آب سے آپ بتی ولدیت اور می والدیت بہنے باتا ہے۔
اور بالواسطہ والدین کو آب سے آپ بتی ولدیت اور می والدیت بہنے باتا واسطی اس کی دہیں برسے کہ بوی اور شوہر کے وارث بی کہ کوئی بالمواسطہ بابلا واسطی نوت شدہ بوی یا
امک دوسے نہیں رکھتے اس سات ایک موسے مرنے پر اس کی فوت شدہ بوی یا
ایک مورث شرے مرنے پر اس کے فوت شدہ شوہر کا جھتہ کسی صال ہیں بھی اس

کے وارٹوں کو نہیں ملتا ۔ وربزاگر قائم مقامی کا اصول واقعی اسلامی قانون ہیں توجود ہوتا تو کوئی ومبربز متی کہ ساس اورخسرا در ساسلے اور سوتیلی نیکے میرانش ہیں حصتہ ندیا ہے۔۔۔

دویمرااعتراض بیرسید که قائم مقامی کا اصول تشکیم کمیلیف کے بعد بہتجو بزاس
کومرون بیٹے ، بیٹیوں کی اولاز کک محدود رکھتی ہیں ،حالا ٹکہ اس کے سنے کوئی
معقول دلیل موجود نہیں سیصر ۔ اگرفائم مقامی کا اصول وافعی کوئی میرے اصول
تر مدین نہیں سیصر ۔ اگرفائم مقامی کا اصول وافعی کوئی میرے اصول
تر مدین نہیں سیصر میں اساریوں

معوں دیں وجد ہیں سے دہترہ مے ماں ماں موں دیں دیا ہے۔
ہے تو بھیرقا اون برہو تا چاہیئے:
مہرالیا شخص جرمورٹ کی دفات کے بعد زندہ موجود ہونے کی موت موت میں بخراوس میں بخر قا وارث ہونا وہ اگر مورث کی زندگی ہی میں مرکبا ہو تواس کے تم مرشری وارثوں کو اس کا فائم مقام مانا جائے گا اور وہ مورث کے مارثوں کو اس کا فائم مقام مانا جائے گا اور وہ مورث کے مارشوں کی دفات کے بعد مہراث میں سے معتبہ با میں گئے ہے۔

کی وفات کے بعد میراث میں سے معتربا میں گئے ۔ مثثلًا ایک شخص کی بیوی اس کی زندگی ہیں مرسکی تنفی ۔ انترکیا وجہ سیے کا ب شوہرکے زیے ہیں اس فوت شدہ بیوی کے وارث اس کے قائم مقام نمانے ما بین برایک شخص کاباب اس کی زندگی بین مرگیا بحقار قائم مقامی کا اصول تشکیع کرسیسے کے بعدکو ن سی معقول دلیل السبی سیسے میں کی بنا پرائس متنوفی با ہے۔ تمام وارثوں کواس کا قائم مقام مان کرسب کواس شخص کے تربیکے بین حقروار ند بنا یا جائے ؟ ایک شخص کے جارہ جو کمے نیچے اس کی زندگی میں مرتیکے تھے۔ کیا وجہ سہے کہ ان بچوں کی ماں ان کی قائم مقام مذما نی جائے اور مشوم رکے مرسنے پریش نویٹ کے علاوہ است ان مرسے ہوئے بیجوں کا معتریمی بجیٹیسنٹ فائم مقام مزسلے ؟ ایک شغص کا ایک ننادی شده نوکا اس کی زندگی میں لاولدمرگیا تھا۔کیا وجرسے کاس کی بیرہ اس کی قائم مقام ہوکرخسر کے ترسکے ہیں سے محتر نہ لیے ؟ صوب اولاد کی اولاتك اس فاعم مقاحى كم اصول كوعدود ركصنا اوردوس سب بوكول كوس سعصتنتني كروبنا أكركسى فران دميل برميني سيصة نواس كي نشان دمي كي جاست الله

اگرکسی عنی دمیل پرمبی سید تواسے بھی بھیپا کرندد کھا جائے، ودن بھرسبد می طوح یہ کہہ دیا جائے کہ جس طرح قائم مقامی کا اصول بودسانم تدسید اسی طرح اس کا انسابات بھی من مائے طربیقے پرکہا جائے گا۔

تعيسرا احتراص بيسب كم برتج يزان المعوول كم بالكل خلاف سيرج ما أو في مجمد بوجود كحصف مالاكوتى أدمى قرآن فجيد سكه احكام ميراث سيسمجوسكتاس = قرآن كى موسسے کوئی حق دراشت مورست کی زندگی میں پیدا بہیں ہوتا مگرریتجویز اسس مغروصف برتائم سب كربرى مورست كى زندكى بى بين قائم بومبا تأسب اورمروت اس کانفا ذمودسٹ سے مرہنے تک ملتوی دہمتاہیں۔ قرآن کی مُوسیسے میراش ہیں مرمت ان لوگول کا معترسے ہومورشت کی وفاست کے وفست زندہ موجود ہوں گریہ تجریزان دوگوں کامتی بھی تا بست کرتی سیسے ہواس کی زندگی ہیں مرسطے ہوں ۔ بجرعقا اعتزاص بيسه كم فراك معض رشتددارو س كم مصفحة تطعي طور برمفرر كر وتباسبسين مين كمى بيشى كرسنے كاكسى كوسى نہيں سبسے ، مگرفائم منا مى كا اصول فود قرأن كم مقرد سكت بموست بعض حمتول مين كمى اور تعف مين بيشى كروتيا سعد مثلاً فرمن كيعين كدايك تنفس كمے دوسى نوسك مقے اور دونوں اس كى زندگى ميں فانت پاسگتے۔ایک لڑکا اسپینے پیچے میارنیے بچوڑ کرمرا۔ دومرا لڑکاصرے ایک بچر تى ولدىمرا - فراك كى موسى بىر يانچى بوستەسى دادىسى بىس بانكلى برابرىس ، اس سلے دا داسکے زیسکے میں سے ان سب کو ہم ابر تھت مناچا ہیئے ، نگر قائم مقامی سے امول پراس کی جا تداد ہیں سے آٹھ اُسے ایک پوستے کو میں گئے اور باتی میار پوتوں کے مصنے ہیں میرون دو دو اُسنے اُ میں سکے ۔

ا بکسه اورغلط منجو بز سال میں معفی توگول سفے وراشت کے متعلق اپنی تبحر بزراس طرح مرتب کی

"مودمث کا کوئی ایسانسبی دمشته دارج اس کے تزیمے بیں سے اس کی

دفات کے بعد صدیا ، ایکن جرمورٹ کی دفات سے پہلے ہی فوت
ہوگیا ہو اس کی مجداس کا قریب نرین نسبی دسشتہ دارہے لیگا اور
مورث کی دفات کے دقت وہی صدیا ہے گاجواس فوت شدہ کو
مانا - اگروہ متعدد ہی نوہ صدال میں فرانی قانون دراشت مطابق
تقسیم کر دیا جائے گا ہ

اس تجویز میں دومرحلوں پرولنسبی رمشتددار" کی قید لگائی گئی سے - بیلے مرسط بسمورت کے دفامت یافت ممکن وارٹوں میں سے مرحت اس کے نسبی وکمشنتہ وارول كوحصربان كمصر كنت منتخب كرابا مجاتاب امردويمرول كوادنهي حجواز دیامیا تاسیسے ۔ دومرسے مرسطے ہیں ان مردہ محت داروں سکے بھی صرحت نسیری فتن فراوس كوميرات بإن كمصلة بياجا تاسيه اوربا قيول كومحروم كردباجا ناسيه سوال بهرہے کہ دو دوم معموں ہے" نسبی دست تدوار"کی بہ فید فراک سکے کس حکم سعداخذ كى كى سب ، اكر قراك واقعى براجازت ديباسيك كدابك تنعس كے بومكن وارث اس کی زندگی ہیں مرسیکے ہوں انہیں اس کی دفاست سے بعدمبرات وصول کرنے کی نناطرتا نزنی وندگی عطا کی جلستے تو تھیر بہ انعام سادسے مکن وارٹوں بہرعام میونا میلیمیتے۔ ان ہیں سے صرف نسبی دُرشت ندواروں کو مجیا نٹے سینے کے سلتے کوئی دہیل کہیں ہے۔ مهرال نسبی دست تدواروں کوہمی قانونی زندگی مطاکر سکے آبید ان سکے صرف نسبی دنشتہ واروں كودراننت دسينے ہى اور دوممرسے حق داروں كومحروم الارث كردسيتے ہى -كياتب فراك سبعه برثابت كرسكة بين كرابك شخص اگرمورست كى وفاست كمه وقت تانوان مفردسف كے طور برینہیں ملکروانعی زندہ ہوتا اور مورست كی وراشت ہی سسے محتربانف کے بعد مزنا تو اس کے صرف نسبی دشتہ دارہی اس کی میراث یا نے ؟ البچاغفوثری دیرسکے سلتے الن اصولی اعتراضات کوہمی مبلسنے وتیجئے ۔اس تجویز مِن ونسبی دمشنته وار اسعال باب تونارج نهر سگ - فرمن کیجینے کدا یک تشخص کی زندگی میں اس کے باب کا انتقال ہوجا تاسید ۔ باپ کی ایک دومری بیوی بھی متى جس سے اولادموج دسیے اورباب کی اُس بوی سے بھی اولادسیے مسل کے بلی سے پر تخفی پیدا ہوا سیے۔ اس تغمی کے اسیف بیٹے بیٹیاں می موجود ہیں۔ اب اس شغم كانتفال بوناسه - أب ليف قا مدسه كمطابق اس كم فرت شده باب كاحسته نكلسل برمجوري اوروه كل ميراث كالدومول كرايتاسيد - بجراس حقت كو اکیب اس کے نسبی درشت داروں مین تقسیم کرتے ہیں ، نعینی اس کے وہ سب بیلے بینیاں جواس کی دونوں برویوں سے بعن سے پیدا ہوئے متھے اور اس کے وہ پوتے اور پوتیاں اور نواسے نواسیاں بھی جن کے ماں باب اس کی زندگی میں مرتکھے سفتے۔ اس طرح میست کی اولادسکے ساتھ اس سکے سنگے اور سوتیلے بھائی ہیں ہی نہیں مبکہ بعيتيع اورمعاسني ككسهمى ترسك بس محترداربن مباشف بس رحالا نكريرص إطام فرأنى كمي خلاف سبت - فرأن كى رُوست حبى شخص كى اولاد موجرد بمواس كم ستقے اور سوتبيع بعائيول كوميرات كاكونى معتربنيس بينيتا ادرنداس كم مرس بمؤسق بعاتي بہنوں کی اولاد کوئی محقد پلنے کی حق دارسیے ، نگرا سید نے اس سے فوست نشدہ باب كوصته دار قرار دسے كراس كى زندہ اولادكى تى تىفى كردى ـ

برمرف ایک مثال سے - البی اور بہت سی شالیں پش کی جاسکتی ہیں بین سے معلوم ہوگا کہ مرسے ہوستے باپ ، ال ، وادا ، وادی ، نانی دینیرہ کو جوسب منت سے معلوم ہوگا کہ مرسے ہوستے باپ ، ال ، وادا ، وادی ، نانی دینیرہ کو جوسب منت وارث کی تعربیت میں آرتے ہیں ، تا نونی طور پرزندہ وارثوں کی طرح میرا مسلمی دست کی المتن وارد رہنے اور بھرال کے نسبی دست تدواروں ہیں میصر تقدیم کرنے سے کیا جیمیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ۔

اس منقر مجت سے بیں مرف بر واضح کرنا چا ہتا ہوں کہ علمائے اسلام کے متعقلی متعقبی علی وعقلی متعقبی علی وعقلی متعقبی علی وعقلی متعقبی علی دیا ہوئے ہوئے ہیں ان کی علمی وعقلی میں تابید ہوئے ہوئے ہوئے معاملہ بیں ہی پیدا ہونے سے تعقیب کیا ہے۔ باقی رہا بہ سوال کرتیم بچ ں کے معاملہ بیں ہی پیدا ہونے کا اصل سبب کیا ہے اور اس کاحل کیسے ہو ، تو اس کا جواب بھی کچھا ابیا مشکل منہیں ہیں ہے۔ اہلی علم کے مشور سے ابیسی معور تین تلاش کی جاسکتی ہیں جن کی

امولِ ثربیبت کے اندیکٹمانش می سہے اود جی سے پرمسکا ہی مجوزہ ترمیمات کی برنسبست زبادہ بہترط ربیتے سے مل ہوسکتا ہے ۔

دُوبرا خط

و نواسے وقت ، بیں تیم پرت کی دوانت کے متعلق میرسے سابق معنمون کی اس عست کے بعد تونسہ نتر بھیدے سے ایک مساحب نے مجھے موان ابوالکلام اُڑا د مرحوم کے ایک خطرکا تراشا بھیجا ہے اور نوامش ظاہر کی ہے کہ بیں اس پرافلہا د داسس داستے کہوں نیزاس سیسطے میں کچھے سوالات بھی کہتے ہیں۔ بیں ان کا خطرا در اس کے جواب ہیں ان کوج کچھ میں نے مکھا ہے وہ آہید کے پاس بغرض اشاعت بھی مراس میں ان مجھے کھیا ہے دہ آہید کے باس بغرض اشاعت بھی میں میں میں ان میشتر قابل محاطرا محترات کا جواب آگیا ہے بھی میرے معنمون کی اشاعدت کے بعد فوائے وندت میں معمنی اصحاب نے انتحاسے میرسے معنمون کی اشاعدت کے بعد فوائے وندت میں معمنی اصحاب نے انتحاسے میں میں اس بھی انتحاسے میں میں میں اس بھی اس بھی اس کے بعد فوائے وندت میں معمنی اصحاب نے انتحاسے میں سے میرسے میں ان کا مشاعدت کے بعد فوائے وندت میں معمنی اصحاب سندا معاسب سندا معاس

کے قرنش تکب میرودم وسنے پرفقہاستے مسلعت کے اجاع کا حوالہ دسینے ہوئے لکھا گیاسید کراس اجار صند بعد کے علیا نے اضاف کیاسید اس سنے پوشنے کی ُ اثنت کے معاسلے ہیں بھی اجماع کی خلاف ورزی کی جاسکتی سیسے رنگراس معاسلے کی اصل مختیقت پرسیے کہ وہ اجماع جن ارشا دائٹ نبوعی بیمبنی مقا انہی ارشا دائٹ ہیں کیر وامنح كرد باگيا تقا كه فرليش مين خلافت اس وقتت مك رسيدگی جببت مك كه وه وين کو ّنا مُرکہتے رہیں ﷺ اسی باست کو تھٹرست ابو مکردمنی النڈی شنے بھی سفیفر بنی مساعدہ میں واضح کر دیا تھا کہ میں میکومت قرامیش میں رہے گی حببت مک وہ الٹادکی کا محنت كرية ربي اوراس كے عكم ريفيك تفيك يطيت ربس " يس بعد كے ادوار بي نجبر قرانش کی تملامنت سکے ہوا ز کا فتوی ا**جاج س**لعت کی تعلامت ویرڈی کریتے ہوستے نہیں رہاگیا ملکہ ای اوصافت کے فقدان کی وہرسے دیا گیاسے ہو قریش بین للفت کے رہینے سکے سلفے منرط کی حیثیبینت در کھتے ہتھے ۔ اس سلنے اس معاسلے ہیں راہتنگل میحے بہیں سے کہ بعد سکے علی رسنے سابق ابھاع کو توردیا۔ اس سلسلے ہیں ہے بھی سمهرلينا جاسين كركسى اجاع كا ماخذ أكرفراً ن وسنست بي مرسه سع موجوديى منربهونسب توابل بيرنفازناني بهوسكتى سيصدليكن اگداس كالمنفذ قرآن ومسنست بين بهر تومچراس برنظرتانی خود قراک وسنست کے دلائل کی نبیاد برہی مکن سے جب کہ ا دیریں سے فریش کے استحقاقی خلافت کے معاملے ہیں واضح کیا سے۔ اب بین توننسه تنه نصین سند اکده خط کافنروری صنه اور اس کاجواب ویل م*ىي نقل كەتا ہوں*-

گا) ورا ثنت کے متعلق مولانا آزاد مرح م کے خطستے حب سنتے نظر بُرُ نکر کی نشان دہی ہوتی سہے کہا آب اس پر کمچھ موشنی مُدال سکیس گے ہ

د۷) اس عبارت سے توبیمطلب پایاما تاسے کہ نڈکا باپ سے گھر پیدا ہونے سے مانکپ ورثہ قرار پایا المبتہ قابض نرکے ہائے مرسف کے بعد مہرگا (اس گفت لڑکے سکے مرتبے سے بچرنا واوا کی میا نداد سے مجوب الامر نہیں )۔

رس، اگربرنظربرفلطسید توباپ کے خبطی یا اوباش بیرم کے مورست میں افرکا اپنی مبتری ما مداد کا تحفظ یا دکورٹ است واری کرانے کا سی کسی مورث کرانے کا سی کسی طرح دکھتا ہے ۔ "
کس طرح دکھتا ہے ۔ "
مصنفت کا بی ایپ

معلوم ہیں بھی یا بہیں۔

الا کا آپ نے بولا تا کے مکتوب کی کس عبارت پرمطلب اخذ کیاہے کہ

الرکا باب کے گھر پریا ہونے سے مالک ورفۃ قرار پا تاہے ، افبۃ قابض زرکہ باپ

کے مرفے کے بعد ہوگا '' ، اس مطلب کا توکوئی اشارہ تک مجھے اس خطیم نظر

مہیں کیا ۔ در تقیقت پرخیال قرآن کے بالکی خلامت ہے جبیبا کہ ہیں اپنے اس مسمنون میں بیان کر کہا ہوں جو نواستے وقت میں آپ نے ملاحظہ فرما پلہے۔قرآن کی روت کی موت کی روت کی موت دراصل اس ہندواند رواجی موجود ہوں۔ آپ جب نظرید کا ذکہ کر رسے ہیں وہ تو دراصل اس ہندواند رواجی موجود ہوں۔ آپ جب نظرید کا ذکہ کر رسے ہیں وہ تو دراصل اس ہندواند رواجی موجود ہوں۔ آپ جب نظرید کا ذکہ کر رسے ہیں وہ تو دراصل اس ہندواند رواجی موجود ہوں۔ آپ جب نظرید کا ذکہ کر رسے ہیں وہ تو دراصل اس ہندواند رواجی

"ما نون میں یا باب تا سبے بومد تون کے بہاں سلمانوں میں بھی دائتے دیا سبے مینڈوں کے ہاں تھتوریہ ہے کہ مورو ٹی جائڈا دوراصل خاندان یا بوری نسل کی مشترک جگیبست ہے رہنا ندان کے افراد کیے بعددگرسے جا مُڑاد سکے محدود مالک سفتے ہیں اور ان كاكام ربهة ناسي كدوه جا تذاد كومجنسه الكسس سعدو ومرس كى جانب منتقل كرست یجے بہائیں۔ ان کے ہاں کو یا تمام موجود اور اُسٹر منسل بیک وقعت مشر کیک ورث ہے۔ اسی اصول کے تعبیت رواجی تا نون میں نظاکوں کوبیری حاصل ہوتاہیے کمهاگران کاباب مبتری مها مُزَاد کونلعث کرسنے پاکسی امبنی کی مجانب منتقل کرسنے ك كوشش كريسه تووه واذنان بازگشين اكر حثيبت سيد استفرادس كا ديولى وانزكرسك بابيد كمتعظامت حكم امتناعى ماصل كرسكتة بب ساسلام بيس ناتواوه فى اور خرمورو فی جائداد کے درمیان کوئی انتیاز قائم کیا گیاسیدے اور نرمالک کے ختیارا مشروط ومحدود مبی دستھے گئے ہیں سازر وستے اسلام ایک مالک اپنی زندگی ہیں ابنی ما نداد کا مالک کامل سیسینواه اس سند وه جا نداد خود بدیداکی بهویا آبا و امیداد سے وراشت میں لی ہواور وہ حین حیاست اس میں بیع ، ہمبر ، وصیبت ، وقعت برطرح كے تعرمت مكے مجادا ختیا دانت دکھتاسہے۔

ہرمرن سے عرص ہے جو سی اس کی گنبائش موجود ہے کہ صاحب کا وسے کہ اللہ کے فاٹر العقل یا سفیہ ہونے کی صورت میں خاصی جا بداد کو اپنی تحویل ہیں ہے ہے۔

ایکن اس معلی میں بھی نہ توجہ ہی جا بداد کی کوئی تمیز روا دکھی تی ہے اور نہ ہی مزوری قواردیا گیا ہے کہ صاحب جا بداد کی اولادیا کوئی دو مرامتوقع مادیث میں عدالت میں استفافہ والا ہرخص سے بنکہ اس معاہے سے تعلق رکھنے والا ہرخص سے معافہ سے تعلق رکھنے والا ہرخص سے کہ موجہ کرسکتاہے ۔ خالون اسلامی میں کوئی چیز الیبی نہیں ہے جس سے الیجا سکتا ہو کہ کوئی شخص ورافہ سے میں تعقد ار بہونے کی وجہ سے زندہ مالک الیجا سکتا ہو کہ کوئی شخص ورافہ سے میں تعقد ار بہونے کی وجہ سے زندہ مالک الیہ نہیں بلکہ اس اللہ میں کہ کہ خالون کی اس الیہ نہیں بلکہ اس اللہ کی تاریخ کے وسے زندہ مالک اور نہیں بلکہ اس بی بارہ اور اور نہیں بلکہ اس اللہ کی تعید موافی کے وریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے میں دریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے وریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے وریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے وریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے میں موریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے وریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے دی سے دیا گیا ہے دریشے کی محفوظ کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے دیں سے دیا ہو کرمنیا ہو تب فریرا ورمنیا سے دیا ہو کھونو کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے دیا ہو کہ موریشے کی معنو نا کرنا نہیں بلکہ اس اور ف و تب فریرا ورمنیا سے دیا ہو کہ موریشے کی معنو نا کرنا نہیں بلکہ اس اور ف کرمنا ہو کہ کرمنا ہو کہ کرمنا ہو کہ کو کرمنا نہ کی کرمنا ہو کہ کی موریشے کی کرمنا نہ کرمنا ہو کرمنا

اممال کورد کمنسبے اور اس کا مفتراً بہت کا نئو تکوا الشیفیاءَ اُمْدَ انسے کھڑ ہے۔ اس نا نؤن کی دوسے ایسے مانکس کے نصرفات پرجی پابندی عائد کی جاسکتی ہے جس کا مربے سے کوئی منوقع وارث موجود ہی نزہی۔

ہولوگ ہوستے کی دراشت کے معاسلے میں بہت زیادہ مضطرب ہیں انہیں جاستے کروہ آخرکوئی اصول زمتعین کریں جس کی بناپر بیٹوں کی معروگی ہیں ہیستے كوودانشت دىجاسكے راگربه كہاجائے كرية ا اولاد موسلے كی چثیبت سے بجائے نحديميراست كاحن ركهتا سبصه اوروه اسييف داداك اسيمعني بين اولا دسبيعيم معني میں بیٹا باہب کی اولاد سہے تو بھیرمیں پرسنے کا باہی زندہ ہواستے بھی اسپینے باہیمیت اینے داداسکے تام بیوں کے ساتھ برابری وراشت ہیں متر کیب ہونا بیا ہیئے مثلاً اگرائیس تنعی کے بیارسط ہی اور آ تھ ہوستے ہی تووراشت بیار کے سجاستے بارہ برابر مصوّل بين منسيم بهرني جاسين - اگرابسان بين سيدا دركوني اس كا قائل بنين سيد تو بچرمهن بُغَمِينِ کُعُمُ اللّٰهُ فِي آخُدِلَادِ بَحُمُ والى آبيت كويستے سكري ورانت بي بیش کرنا باعسد بی اشعار کی مددست پوستے کو بنزلد او لاقرار دسے کر اسے واوا کا وادبث بنانا كيسي ميمع بوسكتاسيم وأكدبه كهاجات كديونا اسيت بايب كي نذر كي بي نہیں بلکراسیٹ بایب سکے مرنے کی صورت بیں بچیا ڈن سکے ساتھ واواکی ورا ثنت کا حق دار بہوناسید ، تواول نوقرآن میں اس کے سفتے کوئی دلیل موجود نہیں میے لیکن تتوثرى ديرسك منت دليل كم سوال كونظرانداذمجى كوديا مباستة تمب بمي ولدميت كي بنا برزنده بيول كم سائق تيم بيت كوحدار قراردسيف كم معنى بربي كداس بيول کے ساتھ مساوی تعسر ملے۔ مثلاً ایک شغص کے اگر تین بیلے زندہ بین اور ایک بٹیا جار المسك مع والكرم السبعة تواس تغفس كى جائد ادسانت برابر معتول بي تعتيم بونى جاسية. سبين اگراس باست كابھى كوئى قائل بنيں سے تربچر نوستے كى وراشت لامحالہ اس بنياد پرموگی کداس کا وفات بافته باید اسیندبای زندگی می ورشنه کاحق دارم ویکا تما ایر اب بيتيم بينا اسيف داداك بني علكه اسيف باب كى ميراث با رياسيد اب أكربياصول

ما ن بیاجاستے کہ باہد کی زندگی ہیں مرجانے واسے دوسے کا بی یا تی رہتا ہے تو مجر یہ صمصت صاحبب اوالاد لطبیک کی حذبک محدود نہیں دہ سکتا بلکہ بوسینے لاولدم سکتے ہوں بالمسنى اودثنبزوادكى كي حالمت بي مرسكة بول ان كامتى بمي با في دمِناجِ سبيتِ اور ان کے تشرعی وارتوں دختا ان کی بیوی ، مال ، یامال کی عدم موجودگی ہیں بہن بھا پول ) كولازمًا فناجا سيية لي مرون معاصب اولاد دارك كي اولاد تك اس فاعدر كومحدود سقصنے سکے منتے کوئی ٹٹرعی یافقی دلیل پیش نہیں کی جاسکتی ۔ معف داک مرہے ہوئے سينيركى معن اولاد مكسدورات كوممدود ديمين سكے خضے لنبى دخيرتسبى يابنونى وفيرخونى ر شتداروں کی تمیز قائم کرستے ہیں ، حالا نکراول نواس تمیز کی بنا پر بعض حق داروں کو محروم كرناخلاب قراك اودخالص مبندوان ذمبنيست سبت ، اور دوم رست برباست قطعی ناقا بل فنم بلکه نوسیه کهنسبی درشته دارول کی صعت پس صرفت اولاد کوشامل کیامیاست اور والده اورعمانی بهنول کوخارج کردیاجائے۔ درجان افران جزری مصد

که جولوگ پوستے کی دراشت کے معاطریں تیا ٹی کانام لے کرمنزباتی اپھیں کرتے ہیں، انوبیواؤں پرانہیں کیول جم نہیں آتا ؟ اچھا ہوکہ وہ میتیوں کے ساختے ساتھ مرسے ہوئے فیزخوار پچوں کی ماؤں اور فاولد بیٹوں کی بیویوں کے سفتے بھی دراشت کے معتد کا مطالبہ کریں ،کیو بکر یہ معدنوں بیچا ہیں بیوایتس ہیں اوراسلام تو بیموں کے ساتھ بیواؤں کا بھی بڑا ام مدرد ہے !

#### عائلی فوانین کے بین سوالنامه اور اور اس کا جواب

(ذیل میں دہ سوال نامہ معہ جواب نقل کیاجا دہاہے جو حکومت سے مغرد کردہ کمیشن ہرائے قوانین عائلہ کی طوب سے مصری ہے مائلہ کی طوب سے مصری کے اوا خرمیں مبادی کیا گیا تھا )

ن کارے مسوال:-کیانکام خوانی کا کام مرمن حومیت سے مقردکردہ نکا صنوانوں کے درسینے ہرنا چاہیتے ہ

جواب، جی بنیں۔ اسلام معاشرے میں کسی تم کی کہائت (Priesthood)

کے سنے جگر نہیں ہیں۔ ہر مسلمان جی طرح نا زیر معاسکتا ہے اسی طرح نکاخ بھی پڑمعاسکتا ہے۔ جگر زومبین خود بھی و گواہوں کے ماشنے ایجاب و فبول کرسکتے

ہیں ۔ کاح خواں کا ایک نیاعہدہ از روشتہ قانون اگر مقرد کر دیا جاستے تو لامحا لہ دو
مورنوں میں سے ایک معومت اختیاد کرنی پڑے گی ۔ باقو ہراس نکاح کو باطل
قراد دیا جاستے ہو مرکاری ہیا دری " کے بغیر کر لیا گیا ہو۔ یا بھر اسے مبائز تسلیم کیا جائے۔
قراد دیا جاستے ہو مرکاری ہیا دری " کے بغیر کر لیا گیا ہو۔ یا بھر اسے مبائز تسلیم کیا جائے۔
ہیں صورت میں مثر بعیت اور قانون کے درمیان تعفاد واقع ہوجائے گا ، کیونکہ
مشرعاً وہ نکاح میرے ہوگا ۔ اور دو مری صورت میں یہ فاعدہ مقرد کرنا فعنول ہوگا ۔
مسوال یہ کیا نکاح کارجم شری کرانا لازی ہونا ہا ہیئے ؟ اگر الیہا ہو تو
اس کے بنتے کیا طریق کار مجز نا چاہئے اور اس کی نطاعت ورزی کے سکتے
اس کے بنتے کیا طریق کار مجز نا چاہئے اور اس کی نطاعت ورزی کے سکتے
کیا اور کے مزا ہوتی جائے ؟

جعاب سنکاموں کوابک پیک رہٹریں درزح کرانے کا انتظام مغید تو مزودسہے، گراسے لازم مزہونا بہا ہیتے۔ بنر تعینت نے نیاح کے سے ہو قوا عدم قرر کتے ہیں ان ہیں سے ایکس بر بھی سہنے کہ نکاح کم اذکم دوگوا ہوں کے مبا عنے ہو، اور اس کو علی الا علان کیا جائے تا کہ زوجین کے درشت تدواروں اور قربیب کے صلفہ تعادون ببس ان کا دُرشتہ معلوم ومعروون ہوجاستے۔ نزاعاست کی صورست پس اس طريق سيدنكاح كى تنها دنين بهم ببنينا كميعة زياده مشكل نهيس رنهار تا بهم قيا م شهادت مي مزيد مهولتي ووطريقول سن بدا بوسكتي بي - ايك بدكراليك معیادی نکاح نامه مزنرب کریک عام طور برشا نع کردیا جاست ناکه لوگ نکار سینتعلق تام مغرودی اموداس میں دمنے کرسکے مشہارتیں ثبیت کرائیا کریں ۔ دومرسے پر کوہر محلے اور نستى بين نكاحون كالبك وجبطر وككوديا مباسئة تاكه جرمجي اس بين نكاح كالندراج كرانا چاسپے کرادسے ۔ لوگ بالمحوم خودہی اسپینے مغا دکی مخاظمت کے ملے ان دونوں سهودنوں سے فاقدہ اکھا بیش کے رہیکن اسے لازم کرسفے بیں ووقیاحتیں ہیں ۔ ا کیس بیر که خلاصت ورزی کرسنے والوں کو کوئی نزکوئی مزا دینی ہوگی، اور اس طرح خواہ نخاه ايكب سنت جرم كا اصافه ہوگا ۔ دوم رسے به كه غیر دحبطری شدہ نكا حول كونسى ہ كرسف سعى والنو ل كوانكادكرنا بوكا، حا لانكرم فكاح كوابمول كے ساعف كياجات وه ترقًا منعقد مبوجا تأسيم اورعدالمن اس سك وبودست انكاركرسف كاحق نهس دکھتی - پھربیربھی پخدطنسب سیے کہ آیا آپ غیربے پٹری مشدہ نکا حوں سیے پید ا ہوسنے واسلے بچل کوناجا کہ اولاد قراد دیں سے امیرا نہیں پدری جا داد کی واثنت سے بھی محروم کریں ہے ؟ اگر یہاں تک ایپ مہیں جانا جا ہے تو دیصری کوقافونا لازم كرنا أنوكيا معنى ركعت بيد

معوالی :- بیمعنوم کرنے کے سلنے کہ زوجین ہیں سسے مراکیب نے کسی دباؤسکے بغیراپنی دصنا مندی سے ایجاب ونبول کیا ہے کہا طریقہ انتیا رکھیا جائے ؟

جعاب: - قانونی اغرامن سکے سلتے ایجابی طور پر بیمعلوم ہونا صروری ہیں ۔ سہے کہ نکاح کے فرلقین نے اپنی دضامندی سے نکاح کیاسے ایجیب تک یہ تأبست نه ہوکہکسی فرات سنے دبا وُسکے تنعست بالا دمنیا وریخیست مجبودًا ایجاب فہول كياسب أس دنست مكس برنكاح كم منعلق بيي فرمن كيا جلسنة كاكروه برمنا ورخبت بخاسبے۔اسلام ہیں ایجاب وقبول لازگا دوگوا ہوں کے معاصفے ہوتا ہے۔ با لغ المفيك كانكاح أس دفنت تكرميح نہيں ہوتا جبت تك وہ گواہوں كے سامنے بغاظ مریح اسسے تبول میکویسے رائم کی کے سلتے واگروہ باکرہ ہو) زبانی اقرار حزوری پہنس سبت البکن اگروه با واز بلندروست توبراس باست کی دلیل سیسے کرا سے نکاح منظور نہیں - اس طرح مشریعیت نے نود دمنامندی متعق کمینے کا ایک قاعدہ مغررکردیا سبعد ، اوربربانکل کا فی سبع - پس برده اگر دوسکه یا دوکی برکوئی دبا و ڈالاگیا ہوتو اس کانبوست مرعی کولانا چاہیئے۔ تا نون اسیسے کسی دبا وسکے عدم سکے لھے نبوت کاطا نعب بہیں سیمے ، بلکم اس کے دجود کا نبورت ما تگ اسے اگر کوئی اس کا دعونی كرسے - دبا ذركے عدم كا تبویت لازم كردسينے سے متصرف پركہ فا او ل كا خشا العظ ما تے گا بیکہ اس سے مملاً معندن مشکلات رونماہوں گی۔ سوالی، - کیا اکیب کے نزدیک کمسنی کی نشادیوں کوردسکف سکے لئے بہ قانون بنانا حزوری سیے کہ شادی کے وقعت مرد کی عمر ہ اسال سیے کم اودمودست کی ۱ اسال سنے کم نرمیو۔ جواجب سیم سن کی شادیا ں رو کھنے سکے سلے کسی قانون کی ماجست نہیں ۔ ادراس متح سلط ماسال اوره اسال ی عمر مقرد کردینا بالکل غلط سے رہا ہے۔ ملک میں ۱ اسال کی عمر سے بہست پہلے ایک لڑکا تبہا نی طود پر بالغ میوم: ناسیے ، اور لاکیاں بھی ہ اسال سے پہلے مبعانی بوٹ کو بہنے مباتی ہیں۔ان معروں کوازر ہےتے ما نون نکاح کی کم سے کم عرقرار دسینے کے معنی یہ ہیں کہ ہمیں اس سے کم عروسالے اوکوں 

پیداکرسیفن پرکوئی اعتراض نہیں۔ تربیبت اسلام نے اس طرح کی مصنوعی صدبندیول سے اسی سے احتراز کیا ہے کہ یہ درحقیقت بالکل فیرمعنول ہیں۔ اس کے بجائے یہ بات اوگوں کے اپنے ہی اختیا رِخمیزی پرچپوٹر دبنی چاہتے کہ وہ کب نکاح کریں اور کمب نکاح کریں اور کمب نکاح کریں اور کمب نکاح کریں اور کمب نکاح کے اور حقی نشود نما کے دربیع سے جتنا زیادہ شعور پیدا ہوگا اسی قدر زیادہ میں حلے ماور حقی اس اختیا رِخمیزی کو استعمال کریں کے اور کم سنی کے نامناسب نکاحوں کا وقوع ہو اب بھی ہما میں معاملات کا ۔ تربی ایسے میں کچھ بہت زیادہ نہیں ہے ، روز ہروز کم تر موتا پولا جائے گا۔ تربی ایسے نکاحوں کو جائز صوب اس کئے دکھا کیسے کہ بسااد فات کسی خاندان کی حقیقی نکاموں کو جائز صوب اس کئے تامناسب دواج کی روک مقام کے لئے تافون کے رہائے تعلیم اور عام بیداری کے وسائل پراعتماد کرنا چاہیئے ۔ دعا مترسے کی ہر برانی کا علاج قانون کا لیٹھ ہی تہیں ہے۔ برانی کا علاج قانون کا لیٹھ ہی تہیں ہے۔

سوال: رکیا آب کے نزد کی نکاح کے گئے عموں کا یُعین از دھتے قرآن کریم یا ازرو سے صربیت میچ منوع سے ؟

اداروس سرجی بین کا کا کا سے معروں کے تعین کی کوئی مربی می افعات تو آن و مدیث میں نہیں ہے ، مگر کم سنی کے نکاح کا جواز سنت سے ثابت ہے اور احدیث میں نہیں ہے ، مگر کم سنی کے نکاح کا جواز سنت سے ثابت ہے اور احدیث میں نہیں ہے ، مگر کم سنی کے نکاح کا جواز سنے کہ جو چیز تر گا جا آئز سے اس کو آپ آن کا ایک عراز دوئے تابوں مقود کو دینا یہ معنی دکھتا ہے کہ اس بحر سے کم میں اگر کوئی نکاح کیا جائے تابوں مقود کو دینا یہ معنی دکھتا ہے کہ اس بحر سے کم میں اگر کوئی نکاح کیا جائے تو آپ اسے باطل قرار دیں گے اور ملی عدالتیں اس کو تشیم نکریں گے کیا اس تو آپ ایس کو تشیم نکریں گے کیا اس کو تشیم نکریں گے کیا اس کو تشیم نزگریں گے کیا اس کو تشیم نوجو د ناج نزاور باطل طی اور دیں ایک کیا گا

مرت بہ نہیں ہیں کہ آپ نکاح کے گئے میں ایک ہو تورکر ناچاہتے ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ بھی کہ اس موسے پہلے نوکاح کرنے کو آپ ہوام بھی کرنا چاہتے ہیں۔
اس منفی پہلو کو فظرانداز کررہے حرف یہ پر بھینا کہ کیا اس کا مثبت ہہلو ممنو حصبے ،
سوال کو ادھودی مشکل میں پیش کر ناسیے سسوال تی تکمیل اس وقت ہوگی جب
آپ ساتھ ساتھ یہ بھی پوچھیں کہ کیا ایک عمرضاص سے پہلے نکاح کو ناجا تو تھی لئے
سکے حق میں کوئی دہیل قرآن یا کسی حدیث میں عیرضاص سے بہلے نکاح کو ناجا تو تھی لئے
سعوالی ۔ کیا آپ اس سے مشفق ہیں کہ معاہدة از دواج میں ہرائیسی
معوالی ۔ کیا آپ اس سے مشفق ہیں کہ معاہدة از دواج میں ہرائیسی
معوالی ۔ کیا آپ اس سے مشفق ہیں کہ معاہدة از دواج میں ہرائیسی
معوالی درج ہوسکتی ہے بواسلام اوراضلات کے بنیادی احواد وں کے
معاون دہموا ورعدالت اس کے ایفاء پر میجود کرسے ؟

جواب: - اس موال کے دوسے بیں - پہلامصتربہ سیے کہ کیا الین ترطیم ما م ازدواج بین درزح بوسکتی بس ایس کا جواب برسید که بیوسکتی بین ، محراس کا بیمطلب نہیں سیسے کرائیسی کھیے مترانط ازروستے قانوی معاہرہ تکاح کا لازمی مجز نبادی جائیں اورحکومنت کی طرف سے شائع کردہ معیاری نکاح ناہے ہیں ان کوشا مل کر دیا جاسئے ۔ مثر بعبت نے اس معاملے کو ہرانفرادی نکاح کے فریقییں پرچیوڑ اسیے اورانهس اختیاردیاسیے کہومُباح ٹرلیس بھی دہ چاہیں ایس ہیںسطے کہیں اِس مدسعة تنجا وذكريسكه تعفن تشرطول كوقا نون بإدواج كي حيثيبت وسعه دينا اصولى کے بھی خلامت سیدادر حملا بھی اس سے بہت سی ترابیاں رونماہوسکتی ہیں۔ ہمادسے معامترسے میں جربات تجربے سسے ثابرت ہوتی سہے وہ پرسیے کہ بالعموم کامیاب از دواجی رستنے وہی ہوستے ہیں جن میں فرمقین نے باہمی اعتماد پر معاطر*کیا ہوا درطرح طرح کی نشرطوں سنے ایکس دوہرسے کوبا ندمصنے کی کوشش ن*ہ کی ہو۔ ٹرطوں کی بندشیں عام طور ہرائٹی خزابی پیداکر تی ہیں۔ کیونکہ ان کی بدولت رشنت كانفازى بيداغتمادى سيرتاسيد بمعنوعى شرطول كودابخ كرسف ك سنت مرت يردبيل كافئ نهي سب كدوه اسلام اوراصول انطاق كيفان مكيفا عن نهير

ہیں یسی تیزیکے نماہ حیث اسلام اورخاہ حیث انتخانی ندہونے سے یہ تو ان ادم نہیں آتا کہ ایسے منرودکرنا میلیسٹے۔

سوال کا دو مراحصہ بہ ہے کہ کیا عدائتیں اسی تمرطوں کے ابینا و بریکی مجبور کر سکتی ہیں جومعا بدہ از دواج میں درج بردی اور خلاف اسلام واخلاق نز ہوں ؟ اس کا جواب بہ ہے کہ تمرعیت کی مقرر کورہ مثرطوں کے سواختبی تمرطیس بمی معابدہ ازدواج میں درج کی گئی ہوں ا نہیں نافذ کر سنے وقت عدائدت کو مرحن دہی نہیں دیکھینا جا ہیتے کہ دو فیوں کے انفوادی کردہ خلاف اسلام واخلاق نہیں ہیں ، ملکر بہ جی دیکھینا چا ہیتے کہ طرفیوں کے انفوادی حالات ہیں دومعنوں اور معنوں ہیں ۔

سوال: - کماای است منفق بی که از دوست قانون دسیم کمایات که معابدة از دواج بین بریشرط بوشنی سبے کہ عورت کویمی اعلان طلاق کا دہی حق معاصل ہوگا جو مرد کوجا اصل سے ،

جواب: - اگرایجاب وقبول کے وقت تورت پر کھے کہ ہیں اپنے ایپ کوئرے انکاح ہیں است اوپر طلاق دارد انکاح ہیں اس مترط کے ساتھ دیتی ہوں کہ ہیں جب جا ہوں اپنے اوپر طلاق دارد کرسنے کی مختار ہوں گئی ، اورمرد اسسے قبول کرنے وقا و نااس مشرط کو میچے تسلیم کمیا جا سکتا ہے ۔ بیمورت تفویفن طلاق کا قا فو نا ہجا کر ہونا اور چیز ہے اوراسلامی معاشرے ہیں اسے دواج دسے کی کوشش کرنا اور چیز ۔ اس کا قا نو نی جواز توحوت اس بنا پر میں اسسے دواج دسے کی کوشش کرنا اور چیز ۔ اس کا قا نو نی جواز توحوت اس بنا پر ایس کہ مردکو متر بعیت نے طلاق کا جوانمتیار دباہ ہے اسے وہ اپنی طرف سے نبا بہتر یک افتہ جسے چاہے سونی سکتا ہے اور جورت کو بھی وہ تفویفن کرسکتا ہے لیکن اس کی ترویج اور ہم میں اس مترط کو شامل کرنے کی کوشش قطعا اسلام اس کی ترویج اور جورت اور مرد کے درمیان متوی وہ انتخبارات کا برتنا سب نام کراہے اس کا برخلای اور منطقی نقا منا ہے کہ زوجین ہیں سے کابرتنا سب نام کیا ہے اس کا برخلای اور منطقی نقا منا ہے کہ زوجین ہیں سے کابرتنا سب نام کیا ہے اس کے مہداور زمانہ عدت کا نفقہ اور چھوٹے ہوں

کے زمانہ رصا محت و صفائت کا نوت کی تہ مرد پر ڈالا ہے ، اس سفے مرد مجبورہ ہے کہ طلاق کا اختیار استعال کرسنے ہیں احتیا طرسے کام لے ،کبونکہ اس کا پُورا مال فعمان اس کے مورت پر کوئی مائی و مرداری اس نے عامد مہیں کی بہت بلکہ طلاق کے استعال میں خود بینا ہی ہو استے ، دینا کچھ نہیں ہوتا۔

اس سے وہ اختیا بِ طلاق کے استعال ہیں خوت ہے ۔ ان وجوہ سے مورت کی طون اس سے استعال پر مجبی ہے ، بلکہ ذر استعال پر مجبی ہے ، بلکہ ذر استعال ہی خود سے مورت کی طون اس سے استعال پر مجبی ہے ، بلکہ ذر استعال پر مجبی ہے ، بلکہ ذر استعال ہی خود سے مورت کی طون اس اختیار کو منتقل کر دینا اس اسکی کے بلکا خلاف سے جو اسلام نے اسپنے ازدواجی اس اختیار کو منتقل کر دینا اس اسکی کے بلکا خلاف سے جو اسلام نے اسپنے ازدواجی قانون ہیں بیش نظر دھی ہے ۔ اس غلط طریقے کو اگر دائے کیا گیا تو معامتہ ہے اس عد و میں میں بیش فی ایک ایسی و بلسے دو میار موجا ہیں گئے رونما ہوں گے ادر میم کشرت طلاق کی ایک ایسی و بلسے دو میار موجا ہیں گئے سرسے اب تک ہمارا معامتہ و معنوظ رہا ہے ۔

سوال: بهارس معار کے بعض طبقوں ہیں دختر فروشی کا کروہ رواج بایاجا تا ہے۔ اس کے انسداد کے سئے آپ کے نزدیک کوری کی موجہ کی موجہ کے موجہ کے نزدیک کی موجہ کی موجہ کی موجہ کی اندام من سب ہوگا تا کہ والدین با ول الوکی کونواح بس دسیت ہوئے ترقیب وصول ذکر سکیں ہ

جواب،۔یرایک نہابت کردہ ہے۔اسے قانوُّنا بوم ٹھے اسے قانوُّنا بوم ٹھے ادبیا ہے ہے۔ اوراُن توگوں کے سنے نبدیا بو ہانے کی مزاہخویز کرنی چاہیے ہو او کیوں کو اس طرح فروخت کرستے ہیں۔

سوال: کیا آپ سے نزدیک مناسب ہوگا کہ ایک معیاری نِکاح نامر مزنب کیاجا سے اور نیاح سکے تمام اندراجات اس کے مطابق ہوں ؟

جواب:۔ بیعین مناسسے ۔ ماہرین فقہ کے مشودسے سے اس طرح کا ایک نکاح نامہ منرور مرتب ہونا جاہیئے ، بلکہ اس کے مناقدا زدواجی فانون کے ضروری احکام بھی منسلک ہوسنے جاہئیں جن کے نہجا شننے کی دجہسے لوگ بالعمم فعطیاں

کرتے ہیں۔

### طلاق

مسوال ۔۔ اگرکوئی تئوبہر میک دفعت میں الملاقیس دسے توکیا آپ کے نزدیک استے قطعی طلاق معتقط شمار کیا جائے یا بین طہروں ہیں بین طلاقوں کے اعلان کے بغیر میسیا کہ قرائن ہیں ہوا بہت کی گئی ہے بہنعظم شمار نہیں ؟

العن: يسلانون كوعام طور برطلاق كيمج طربية سد واتفت كرايا جلت، اس كالمتنب اوراس كد مقابط بين طلاق برعى اس كالمتنب اوراس كد مقابط بين طلاق برعى كه نقصانات سد الكاه كيا جائد ، نيز برجمي تبايا جائد كداس فلط طربية سد طلاق دبيت والاگناه گار بونا به سبح برج زنيليم كے نصاب بين جي شامل مونی چاہية ، دبیا بياد و الكراس كد در تجرب في با بياجية ، اور نكاح ناموں كدرا فقر الكام منسلك بول النابي مجى اسع در زح بونا يوا بيت .

ب :- دستا ویزنوبیول کوهکاً نین طلاق کی دمثنا ویزسکھنے سے بمنع کردیا جائے۔ ا ورخلامت ورزی کرسنے والول سکے سلنے جرمانہ مقرر کر دیا ہجا سنتے ر

ب :- بیک وقت تین طلاق دسینے والول کے سنتے بھی بمزاستے جمان مقرر

کردی مبائے۔ اس کے سیتے ہما دسے پاس صفرت عمرصنی النڈعند کے عمل کی نظیم وجود سہے۔ ان کاط بقیری مختاکہ مبہ کہ مجمعی مجلس واحدیث میں طلاق دسینے کا مقدمہ ان کے سامنے پیش ہم ڈنا وہ طلاق کو نافذ کرسنے کے ساعۃ طلاق دسینے والے کو مزاہمی دسیتے ہفتے۔

سوال : کیا طلاق کارجر شری کوانالازمی فراردیا جائے ؟ جواب : سطلاق کی رجم شری کا انتظام توضور بردنا جا ہتے گر وہ مونانعیاری بونی جا ہیئے ۔ لازم فرارد سینے میں منعد وقباطیس ہیں۔عدالتوں میں ہراس طلاق کوشند کمیا جانا ہوا سہتے سعیس کی شہا دست بہم ہینچے ، یا طلاق دسینے والاجس کا افرار کرسے قبلے نظراس سے کہ وہ رصفری شدہ مہو یا نہیں ۔ سوال : ۔ اگر طلاق کی رضب شری شدہ ہو تو آب کے نزدیک اس کی کیا منزا ہونی جا ہیںے ؟

جواب، ریوبگری نه کواسف کے سلے کھی مزائی حاجیت نہیں۔ مدوالی ، کیا مختلفت علاقوں کے سلے مصافی عجالس مقرد کی جائیں اور کسی طلاق کواس و تعت مک میرونسیم نہ کیا مباستے جب مکے فرنقین اُن مجالس کی طرف ریوج م نہ کریے ہوں جن ہیں زوجین کے نادانوں کی طرف سے بھی ایک ایک تھکم شامل ہو؟

جواب اس طرح کی مسالحتی کیائس تومزور قائم ہونی جا ہتیں ،اور عدائتوں
کے لئے بھی بہتا ہدہ مقر کرنا جا ہیئے کہ وہ ازدواجی نزاہات کا فیصلہ کرنے سے پہلے
قرائی مجد کے مقرر کہ دہ طرفقہ ترکیم بہلک کریں ،لیکن یہ بات میمے بہیں ہے کہر طلات کا معاطہ مصالحتی مجالس بابغاند ان عکر س کے ساسف ندگیا ہواس کو مرسے
سینسلیم ہی ندگیا جائے ۔ فتر بویت کی گروسے ہروہ طلاق واقع ہوجاتی سے جس
میں طلاق کے ارکان و فتر وط بائے جا بین ۔اس کے وقوع کی نترات ط بی شرعایہ
جیز شامل نہیں ہے کہ اُدی کمری محکم یا مصالحتی مجابس سے رجوع کرسے ۔اب اگر البى طلاق كوجوشرعا وانع بوحكى بو ، عدالمنين تسيم ذكري تولوگ مخست بيميدگى بي پژم بنيس سخته اورية قاعده اسلامی شرويت سيمنن ففق به بربلت گا-مسوال :- كيام ازدواجی وهائل عدالست "كومطلقة كم مطلب پريه اختبار بوزاجا سيت كه وه مطلقة كوتامين مياست با نامحقد تانی نفقه د د د د د د د د د د د د د د د د مطلقة كوتامين مياست با نامحقد تانی نفقه

ىبى اىب، رى باىت ئىرىيىت *سىخلافت بىي مېرگى اودا*نھىياف س*ىيخلا*وت نمجی . فران اور بعد بیت می*س وه صور* نبی معین کردی گمنی ہیں جن میں *ایک مطلقہ عورت* طلاق وسين واسل شونهرسے نفقه بإسفے كى حق واد بہونى سبے ، اور بريمجى سطے كرويا همياسي كران مختلفت صورتو ل بيس ومكتنى مدست كمدالت واردم تي سبيعة تأجين حباست ياتا يمقيرتانى نفقته بإسف كاامتحقاق اس نترحى مشا بيط سكنمكا مت بهوگارادر عقل بحى برنهيس مانتى كدابك شخص جوابك بحررت كوطلاق وسي جيكاسيم اورج اس سے است کمیں تھم کا فائدہ انتہ انتہ کا متی وار نہیں ہے ، مدرن العمریا تا عقد ثانی اس سے معدارون کا بارا کھا سنے پرجبود کیا جائے ۔ برہیز پنود یورٹوں کی اضلافی پزلرش کو تھی گرا دسینے والی سبے ۔ بیں بہیں سمجھتا کہ کوئی نود وارا ورٹٹر بھینہ محدست پہ باست كبحى گوادا كدسكتی سبے كه وه ايك بخير تخص سنے ، عبس كی بيوى وه كنبير بي بيے اسينے مصادون كى كفائدن كراستے ر ابسا منا بطہ اسپنے قوانين ميں درزح كريمے ہم اسینے معامترسے سے طبقہ انامت کی عزمین پر بڑی طرح مویت لایٹی سکے ، اور اس کا فائدہ صرفت دہ چندیور ہیں ہی اٹھا ئیں گی جو اسپینے اخلاقی وّفارکی بہت م*ال کوزیادہ ایمیست دسینے والی ہوں* ۔

عودت كى طرمت سيدم مطالبٌرطسها في

مسوال: -کیا آبیده دمیونیوش اکت میرزح ایکیدی ۱۹۳۹ء (انفساخ نکاح مسیبین ۱۹۳۹م) کی تنام دفعات کوما مع او نشفی نخش مجعندیس یا کپ کے نزدیک اس میں امنا نہ وزمیم ہونی چاہیتے ؟ جواب:۔ مذکورہ اکھیے میرسے سلسے نہیں ہے اس سے میں اس میرکوئی اظہاردائے نہیں کرسکتا ۔اچھا ہوتا کہ اس سوال ناھے کے ساتھ اس ایکیٹ کی نقل بھی شامل ہوتی ۔

سوال: کباہپ کے نزدیک بیمناسب ہوگاکہ خلع کے نعلق مجاب کے نزدیک بیمناسب ہوگاکہ خلع کے نعلق مجاب کا بین سازواضے اور فیرم ہم قانون وضع کرسے ؟
حواب ... مناسب بیرہوگاکہ ہمرون خلع ہی کے منعلق نہیں بلکہ نما م ازدواجی معاملات کے منعلق اسلامی احکام ایک کتا ہجہ کی صورت ہیں متون (Codify) کہ دربیتے جاتیں اور اس غرض کے سلتے علی اور تیجر ہرکا رفا نون وانوں کی ایک کمیٹی بنا دی جائے۔

#### . تعدّد ازواج

مدوال ، ـ قرآن كريم بين نعدد ازواج كى بابت ايك بهى أبت رم ، مى سب بوحقوق تيامى كى حفاظنت كه سانقد والبسته سب كريا أب كي خاطنت كه سانقد والبسته سب كريا أب كي أب المائل كاسوال نه موديا ن نعد و كيا أب كي زديك بها م حقوق تيامى كاسوال نه موديا ن نعد و ازواج كومنوع كرا جاسكا سب ؟

جواب: ۔ برخیال غلط ہے کہ فرائ جمید کی مذکورہ آیت کا محم حق ق بہا کی
کی حفاظ مت کے ساتھ والب تہ ہے اور پر دائے تھی غلط ہے کہ جہاں حق ق بہا کی
کا سوال نہ ہو وہاں تعدد ازواج کو ممنوع کیا جاسکتا ہے ۔ قرآن مجید میں بکترت من ایس بھی ہیاں کرنے کے ساتھ ان حالات کا بھی
مثالیں ایسی موجود ہیں جن ہیں ایک مظیم ہیاں کر سے کے ساتھ ان حالات کا بھی
زکر کیا گیا ہے جن ہیں اس محم کے بیان کی حاجت پیش آئی ہے ۔ اس سے یہ تیجہ
کی صنرورت پیش اسکتی ہے ، بیاجی سے وہ حکم متعلق ہے ۔ اس سے یہ تیجہ
نہیں نکا لاجاسکتا اور کسی خانون وال آدمی سے یہ تو قع نہیں کی جاسکتی کہ وہ س

سے پر بخبر نکاسے گا کہ البہ اہر بھم صوبت انہی حالاست کے مساختہ والبنتہ "سہرجن كا ذكركر وبالكياسيد الدد ويمرسين فام مالات بين اس يحم يرعمل كرفا يا اسس اجازت سب فائزه المي ناممنوع سب رمثنال سكطود يرسورة بغره كي أبيت مهم میں فرمایا کیا سہے کہ اگر تم سفر رہموا در وقرض کی دشنا ویز مکھنے کے کھٹے کم کوکا تب منهط تو مجرد بن با معند برونا مياسيئ " كيا ما ون كي مجعد د كھنے والا كو تى ا دحى اس كا يمطلب سل سكت كماملاى تتربعيت بين دين بالمقبض كا جوا زمروت سفراور کا تب منهطنے کی حالست کیسا تقروالسنتهدی و اسی طرح سورہ نسارکی أبيت ٢٢ يبي جن مورتول كي ساعة نكاح موام كيا كياسهم ان بي سوتبي بيني کی حرمست ان الفاظیں بیان کی گئی سمے ج اور نہاری وہ پروڑہ لڑکیاں مجتہاری محودوں بیں ہیں متہاری اُن بیویوں سے جن کے ساتھ تم ہم بستر ہوسے ہویا کیا اس کابیمطلب لیامیا میکتاسیے کہ معوثیلی بیٹی کی حرمیت حرفت اس حالعت سے ما بخودالبسته سيصيب كم اس نے سوتنے باید سے گھر میں برودش یاتی ہو ؟ الن مثنالول مصريد بالت بأساني سجه مين أسكتي سبعه كمرتعدد از وارج كي اجازت حب أبيت بين بيان ہوتی سبے اس کے ساتھ حقوق تیا می کی مفاظلیت کا ذکر كرسف كامقعيد إس اما زرت كوم دت اسى ما لعت سك مرا عقود استدكر وينانهس سيے جبب كربتا مى كاكوتى معاطره دبيش يو بلكه الكراس موقع وممل كود كميعا جلت جس مين بيرأميت أني سيسة تونتيجراس كمي بالكل برعكس كلتأسه - تعقد ازواج إس أبيت کے نزول سے پہلے عرب میں رائج تھا ، نبی ملی اللّٰدعیہ دسلم خودمتندو برواں رکھتے تھے، ادر كبترست معابة كدام كم كحوى بين ايك ست زائة بيويان موجود كفين . فراك بين اس ك كوئى ما فيست نرا تا بجاست خوداس دواج كے جواز كے سلتے كافی ولمبل تفا- اس ستے پرآبینت درامل نعدّد ا ذوارج کی اجازت دسینے کے سلتے نازل ہی بہیں ہوئی تنی ، بكرجنك أحدك بعداس كونول كامغصدم ساف كوير رمنهاني دبنا نقاكر جنگ أحد ستحتیج بین بهست سے دگوں کی شہادت سے تبامی کی بیدرش کا جومسکہ بیدا ہو اس پر پر بینان ہونے کی کی مزورت ہیں ، اس کسٹے کوتم لوگ تعدد ا دواج کے طریقے سے مل کرسکتے ہو جر پہلے ہی سے تہا دے سے جا کرنے ہیں اس طرح اس ایست نے کوئی نئی اجازت ہیں دی ہے بلکہ پہلے سے جا جا ازت ہملا جی اربی تھی اس ایست نے کوئی نئی اجازت ہیں دی ہے بلکہ پہلے سے جا جا ازت ہملا جی اربی تھی اس سے ایک خاص اجامی سے کو کوئی کوئی کرنے میں مدیلے کی تعین کی ہے ۔ المبتدئی بات اس میں مرت یہ تھی کہ پہلے لتعد و از داج نویر تھی دی تعین کی ہے لئے اس می منظر سے جو تفصی واقعت ہو وہ کم بھی اس فیم ملے نہیں ہو سکت کردیا گیا ۔ اس میں منظر سے جو تفصی واقعت ہو وہ کم بھی اس فلا فہمی ہیں نہیں ہو سکت کہ اس ایت ہیں تعدد از واج کی پہلی مرتبہ جا جا دن وی گئی تھی اور اس اجازت کو صوف اس میں مالمت کے ساتھ دالب تذکر دیا گیا تھا جب کہ تیا تی کے حقوق کی حقوق ک

سوال ، - کیا ایب سے نزدیک برنازمی ہونا چاہیئے کرمقد نانی کا الادہ میکھنے والاشخص عدائدن سے اجازست حاصل کرسے ؟

جواب: شربیت نے مقداول اور مقد تائی و اله ف و رابع میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ ان سب کی کھنی اجازت ہے۔ اگر مقداق کی عدالت کی اجازت ہے۔ اگر مقداق کی عدالت کی اجازت ہے۔ اگر مقداق کی جہیں ہوسکتا تو تائی کیا : بالمدن و رابع جی نہیں ہوسکتا۔ اس طرح کی تجریزیں عرف اسی صورت میں قابل خور ہوسکتی ہیں جب کر پہلے پرنسلیم کر لیا جائے کہ ایک سے زائد نکاح کرنا ایک برائی ہے جس کواگر دو کا مرجاسے تو کم اذکم اس پر یا بندیاں ہی عائد ہونی جا ہمیں۔ یہ نقطہ نظر دوس کا اور کے فلسفہ قانون کا سے نرکہ اسلام کے فلسفہ قانون کا اس سے اسلام کے فلسفہ قانون کا اس سے ناکہ اسلام کے فلسفہ قانون کا اس سے ناکہ اسلام کے فلس تربی اسلام کے نقور سے مختلف ہوا صواً بالکل غلط ہے۔ سوالی: ۔ کیا آپ کے نزد کے برنا نون ہونا جا ہے کہ عدا لدن راجازت اس درخواست دم نہ دونوں ہوئی جب تک اسے پرا طبینای نہ ہو کہ درخواست دم نہ دونوں ہوئی اور ان کی اولاد کی اُس معیار زندگی درخواست دم نہ دونوں ہوئی باور ان کی اولاد کی اُس معیار زندگی

کے مطابق کفائست کرسکتاہے جس کے وہ عادی ہیں ؟ جواب،-ادیرسکے جواب سکے بعد برموال *آپ سے آپ خار*ن ا زیجست بهومها تاسبے تناہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس تجریز کی تعبق کم زوریوں کی طوب اُشادہ كرديا ببائت - اس ليس بيضال بيش كيا كمياسيه كهمدالست معتد ثاني كي اجازت عرف م اس صورت بیں دسے حب کرا بکے شخص دو بیویوں اوران کی اولاد کی کفالست کر سكتا ہو۔سوال بیسہے کہ چتخص ایک میوی اوراس کی اولا دکی معی کفا لست نہ کہ منک ہواسے نکاح کی کھی چیٹی کیوں ٹی دسیے ؛ کیوں نزہرشخص کے بخداول کا معا طہی عدائمت کی اجازت سے مشروط ہوا دراس کے سلتے بھی پر قبیدنہ نگا دی جائے کہ جب بكسه نكاح كابرتوامش مندعدالست كوابني مالي بيزدنش كممتعلق اللبنيان نه والماوس اس دقنت تکسکسی کونکاح کی امبازت نه دی مباستے ؟ پھر پر عجیب بات سیسے کیجیت ادرسنجاگ ادرخاندانی زندگی سکے تعلقت واطبیتان کابهرسوال نظراندازکریسکے صرحت اس ایک سوال کونکاح تانی کے معاملے بیں ایمتیت دی گئی ہے کہ برکام کرنے والا دوہوی اوران کی اولاد کے مالی بار کامتمل ہوسکے۔ اس کالازمی متیجہ ریسے کہ مقیر تانی عزیب الديمتوسط طبق كسنت تومنوع مور مكراو سنع طبق كمدست يرحى إدى طرح محفوظ يسيد اس سنے بھی زیا وہ دلحسیب کمزوری اس میں بہ سے کہ عدالت صرفت و کیھ کر ایک شخص کونکاح ثانی کی اجازست دسے دسے گی کہ وہ دو بیوبیرں اور ان کی اولاد کا مشکفل ہو سكناسيع ، ما لانكمعن تشكفل ہوسكناعم لُاشكفل ہوئے كے ليے كوتی منما نریت نہیں سیسے ۔ ہما دسے مسامعے بخترمت مثنالیں اسیسے وگوں کی موجود ہیں ہوبطری بٹری اُ مدنیا ں ر کھتے ہیں اور ایک بیوی کوندرِ تغانل کھتے دیکھتے ہیں۔ عدالتوں کی اجازت کی تبید ان نوابوں کا انوکیا ستہ باب کرتی ہے ؟ ایسی خام تجربزوں کے بجلتے کیا پرہمبر نہیں سے کہ ہم تربعیت کے اس قاعدے ہی پراکنفا رکریں کہ ایک شخص ایک سے زائدنكاح كرسن سكے معاملہ بس اپنی مرحنی كامنتار ہوا درجس بیوی كوبھی اس مسيكسی . نوع کی سبے انفعا فی کا نسکوہ ہواس کی دادرسی کے سفتے بنوائست کا دروا زہ کھیا ہے۔ موالی ار کیا بین فافرن ہونا جا سینے کددو رسی شنادی کرسف والے کی کم از کم نصف ننواہ مہنی ہوی اور اس کی اولا و کو عدائمت داوائے ؟
سوال دی اور جو لوگ ننواہ دارہیں بلکہ دو مرسب درائع اکدنی رکھتے ہیں ان سے عدائدت مخاض سے کہ دہ اپنی اُمدنی کا کم از کم نصف ہیں ہوی اور اس کی اولا و کو دسیتے رہی گے ؟

جواب، بریتج بزیالکی فلط سے ۔ ایک اور دو ہمرے منتی اعزہ جی بہت کا کھیل بنیں ہوتا ، بلکہ والدین ، چھوٹے ہمن بھائی اور دو ہمرے منتی اعزہ جی بہت سے لاگو ں سے ساتھ ہوتے ہیں بن کی انہیں خدمت اور کھ است کرنی ہوتی ہے ۔ اس مورت میں برمنا بطربنا دینا کہ دو مری شادی کرنے والے کی کم اذکم نصعت اکدنی حزوبہل مورت میں برمنا بطربنا دینا کہ دو مری شادی کرنے والے کی کم اذکم نصعت اکدنی حزوبہل میں حرب اولاد، تو یکس اصولی انصاف کا تقاصائے کہ مشوہ کری او حق اکدنی ہے اولاد ہم اولاد ہو اولاد ہو اولاد میں صب اولاد، تو یکس اصولی انصاف کا تقاصائے کہ مشوہ کری اولاد سمیت بھی فید میں کہ دری جائے اور دو مری ہوی اولاد سمیت بھی فیصوص کر دی جائے اور دو مری ہوی اولاد سمیت بھی فیصوص کر دی جائے اور دو مری ہوی اولاد سمیت بھی فیصوص کر دی جائے اور دو مری ہوی اولاد سمیت بھی فیصوص کر دی جائے اور دو مری ہوی کا مائی سے کہ انسان میں میں میں کہ دو میں است تو ہاتھ میں اس منا ندان کے ممالات کو دیکھ کو افعدا من کی منا سب مودری بجر میز کہ دوسے ۔

میمر مسوالی، کیا گیاسیے نزدیک برتا نؤن بن جانا چاہیے کرمی پڑا زواج میں جو مہم خرکیا گیاسیے خواہ اس کی مقدار کتنی ہی کٹیر کیوں نہ ہو وہ شوم رکے سلتے وا جسب الا واسیے ؟ حجواب مدم تروین گاسیے ہی واجب الاوا چیز راس کے لئے انگٹ فانون بنانے کی کیا ماجت سے ؟ البتہ اگراس کام طلب ایسا تا نون بنا ناسیے کہ ہم تقوار مہر بنانے کی کیا ماجت سے ؟ البتہ اگراس کام طلب ایسا تا نون بنا ناسیے کہ ہم تقوار مہر الانابرحال میں واجب الاواہو، تو برقران کے بھی خلاف ہے اور عقل والفعاف کے بھی خلاف ہے اور مہر میں کی خلاف سے اور مہر میں کی خبی خلاف ۔ قرآن مورت کو مہر معاف کرنے کا حق بھی دیتا ہے ، اور مہر میں کی خبول کرنے کا حق بھی دیتا ہے ، اور مہر میں کی خبول کرنے کا حق بھی ۔ نیزاگر مہر شوہر کی صفیہ سے بہبت زبادہ ہو ، با بعد بھی کی وہ کسی طرح ایک گران تدر مہرا وا وقت شوہر کے مالی حالات المسے مہوجا بیں کہ وہ کسی طرح ایک گران تدر مہرا وا کرنے نے کہ معتول نرت بھی معتول نرائی تامہ کرا دریازہ کھی اور ان کھی اور ان کھی اور ان میں عدالدت با بھی سی کہ میں ایسے ہے۔ وقع بیرائی تامہ کرا دریانے کا دروازہ کھی اور میا بیا ہیں ۔

، به ، ، می اکب منامب سمحت بی کیمطانتره پرکسسنے از گوسنے قانون کسی مدست کی تقدید نرم و ؟

سجداب، مهرکی دمولی کے لئے مدت کا تعیق اور عدم تعیق فرقیبین کی باہی قرار داد پر مفعر سے ساس معا ہے ہیں قانون کوکسی مداخلت کی عزودت بہیں۔
معوالی اساس با دست میں اکپ کی کیا داستے سہے کہ اگرز کاح نامے ہیں اواستے مہرکی معودست کا کوئی تعیق نہ ہوتونصعت مہر معجل دمن الحقیب اواستے مہرکی معودست کا کوئی تعیق نہ ہوتونصعت مہر معجل دمن الحقیب اورنصعت عبر مرتبیل و بعد انعسانے نکاح یا وفاست شوہر یا بعبودست مختانی انتخار ہو ؟

معداب: - البری مورت بی سادانه عندالمطالم واجب الادا برناچا بیطیر البنته اگرهدالت بدد یکیه که مقدار مهر نی الواتع متوم کی تیست سے بہبت تربادہ رکھی گئی سبے تو وہ انصاف کو ملحظ رکھ کر ادائیگی مہر کے دیے کوئی مناسب حورت تجویز کرسکتی سبے - اس معاملہ بیں قانون بنا کرعدالتوں کے باعد باند معدد بنا تھیک

#### حفنانت

سوال : مرجوده قافون كى رُوسى بين كى كصنانت كائن مان كو

خاص غروت کم حاصل سبے۔ یعنی او کا ہو توسات سال ، اوراؤی ہو تو بلوع کا کہ یصنانت کے سے عرول کا یہ تعین نرقرائ بی سبے اور زرکسی حدیث ہیں ، ملکہ یہ یعین نقبا رکا اجتہا دسہے ۔ کیا اُپ کے نر دیک اس میں کوئی ترمیم ہوسکتی سبے ؟ جو اب ، ۔ اس معاطے ہیں میچے بات برسے کہ بچوں کامغاد ہر دو مری چیز پرمتعدم سبے ۔ ہر انفرادی مقدمے ہیں حالات کو دیکھتے ہموتے بچوں کی تعلیم و تربیقت کے سے ماں اور باپ ہیں سے جس کی حضائت بھی زیا دہ موزوں نظر اُسے اسے ترجے دی جائے ۔ کسی ایک کے حق میں فالون بنا دینا مناسب نہیں سبے ۔ البتہ قافر نا یہ لازم ہونا چا سبے کہ جس فریق کی حضائت ہیں ہی ہی ہی ہے دسیتے جائیں وہ دو مرسے فریق سے ان کے مطبے ہیں مزاحم نہ ہو مشہور فقہا رہیں سے علاقہ ابن نیمیہ اور ابن قبیم کی رائے تھی وہی سبے جہیں نے اوپر یوض کی ہے ۔ علاقہ ابن نیمیہ اور ابن قبیم کی رائے تھی وہی سبے جہیں نے اوپر یوض کی ہے ۔

#### ببوى بيول كاكزاره

مسوال: - کیا آب اس تجریز کے حق میں ہیں کہ کوئی شوم کسی معقول وجب کے بغیر بوی کوگزارہ نہ دسے تو بیوی کو بیحق ماصل ہو کہ فرہ خاص ازدواجی دعائل عدالت " میں اس بیددیولی دائر کرسکے ؟ حواب: - جی ہاں!

مدوالی: مربوده کرمینیل پروسیجرکود دخه بطر فرجداری) کی دفعہ مدمه کے مطابق بیری عدالدت فرجداری ہیں نفقے کا دعوئی کرسکتی سبے میکن عدالدت فرجداری زیادہ سے زیا وہ سور دسیا ما بازد اوا مسکتی سبے میکن عدالدت فرجداری زیادہ سے زیا وہ سور دسیا ما بازد اوا مسکتی سبے - کیا اُپ اس مقدار کے امنا نے دکے تی ہیں ہیں جواب، ۔ جی ہاں -عدالدت کوریری بہر ناچا سہنے کہ زوجین کی صفیدت کے معالیت کوریری بہر ناچا سہنے کہ زوجین کی صفیدت کے معالیت کوریری برناچا سہنے کہ زوجین کی صفیدت کے معالیت کی مقدار کا تعین از رُوستے تا اون کر دینا مناصب

نہیں۔

سوال - کیا آب استجویز کے بی ہیں کہ ایک ہوی گذشت نہ تین سال تک کے تعفقے کا مطالبہ کرسکے ہ

جواب: - تین سال کی تبدیری نہیں ہے رجیسے شوہرنے ہوی کونفقہ سے محروم کر دکھا ہواسی دفعت سے اُس کا نفقہ دنوانا جا ہیئے ۔

مسوال: -کیا آپ مناسب سجعت بین کراگربیوی نے نکاح نامے میں میعادِنفقہ کے متعلق خاص مشرط مکھوالی ہونو اسے محفق مدتِ عدّت مک ہی نہیں مبکر مدت مشروط ذک نفقہ سلے ؟

سجواب، نکاح کے دفت اکٹرالیا ہوتا ہے کہ درادری اور خاندان کے دباؤسے میں ایمی فام وست کی بنا پرخیر معقول نٹرائط تشیع کر بی جاس اس طرح کی مشرطوں کی حوملہ افزائی نہیں ہوئی جا ہیں ۔ اس طرح کی مشرطوں کی حوملہ افزائی نہیں ہوئی جا ہیں ۔ نفقہ کا جائزیق ایک عورت کو میں مشرط اگر معاہدة نکاح میں مکھوا میں متن متن ما میں ما معوا کی کوئی نٹرط اگر معاہدة نکاح میں مکھوا کی کی تی موزا ہے ہیں ہے۔ اس سے زیادہ کی کوئی نٹرط اگر معاہدة نکاح میں مکھوا کی کوئی موزا ہے ہیں ہے۔

#### توليت اطاك

سوال: کیا اُپ اس سے منتی ہیں کہ باپ کی عدم موجودگی ہیں مدالت ماں کو بچی کی اطلاک کی متولیہ قرائد سے بشرطبہ عدالات کے متولیہ ترائد سے بشرطبہ عدالات کے متولیہ اس کانقرر بچی کی بہودا ور اطلاک کے تحفظ کے منافی نہود؟

جواب: - براس مورست میں ہوناچا سینے جب کہ بچی کے مفاد کی سفا فلست کے سفتے ماں کو متولی بنا نامزوری ہو، مشلا خاندان میں کوئی ابیا مردموجود منظمت کے سفتے ماں کو متولی بنا نامزوری ہو، مشلا خاندان میں کوئی ابیا مردموجود نوہو مگراس کے یا بخر میں تولمیت وسینے سید بہوں کے مفاد کو خطرہ ہو۔

سوال: کیا آپ یہ فانون بناسفے سے حق میں ہیں کہ نابالغوں کی اطلاک سے متولی کو برانعتبا دھاصل نہ ہو کہ وہ عدالمت کی لجازت سکے مغیراط کے کوفروخست یا دمن کرسکے ؟ حوایب : ۔ یرتج دیز بالکل منیا مہب ہے ۔

#### وراثنت ادر وصيبت

سوال دا کیا آب اس تجریز کے سی بی کداگر پاکستان کے کمبی مصفے بیں ابھی تکس دواشت آور وسیّست کے بارسے بیں قرعی توانین پرعمل بہیں ہور ہا تو بلا تا نیر ایسا تا نون وضع کیا ہوائے کہ اس بالے بیں مثرعی قوانین ہرصف کمک پر جائڈ ہموں ؟
مسوال دی موجودہ تا نونی من بیطے کی بچے پیدگی کے پیش نظرور توں کی مجبوریوں کو دفع کرسنے کے لئے کیا آپ اس تجریز کے حق میں ہیں کہ جب بھی وراثمت کے معلیطے میں مورست مدحمیہ ہوتو معول سول کر دسط اس کا مقدم عجلست انفعسال کے لئے ازدواجی وہائی عوالت میں منتقل کردسے ؟

حواب د دونوں توریس من سب ہیں۔

مسوال اسکیا قران کریم میں کوئی نعمی مرسے موج دسے پاکسسی صحیح معدمیث میں رہنملیم عرق سبے کہ نتیم ہونے ، بونی یا نواسسے نواسی کو بہرمال محروم الادسٹ کردیا مباسے ؟

جواب، - پرکسندان اصولی احکام سے نور نجو دنگانا ہے ہو قرآن وصدیمیت میں تقبیم میراث کے منعلق دیسے گئے ہیں - اور اس کے مجمع ہونے کی دہل پرہے کراس ہیں روقہ بدل کیسکے نیم لیتے ہوتی با نواسے نواسی کو وارث بنانے کی جومزت مجی تجویز کی جلتے اس سے فالؤن میراث کا وہ سادا نظام درہم برہم ہوجا تاہے ہوقراً ب ومنت کے اعولی ایمکام مرمبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نقب کے اور تا اس استاری اور تا ہے۔ اس مسلے کی پوری تونیع مشرور صرصے آئے کک اس برنسنتی دسہے ہیں۔ یہاں چونکہ اس مسلے کی پوری تونیع مکن نہیں ہے۔ اس سلے ہیں اُپ کومشورہ دول گاکہ جماعیت اسلامی کے نشائع کردہ ایفلیٹ ہونے کی وراشت کا مسئلہ معنیہ ہوتا ، ہم طاحظہ فرما تیں ایس کی ایک کی اس میں اس کے مساقد ارسال کی جارمی ہے۔ کا بی اس جواب کے مساقد ارسال کی جارمی ہے۔

سوال، کیا ابیا قانون بناناجا تزم کاکہ ایک مسلان کسی جانداد کوکس کے نام اس کشد کم پیشتعل کردسے کہ جیے منتقل کی گئی ہے۔ اس کی دفات کے بعد وہ مبائد ادخت تل کرنے واسے یا اس کے فران ار کی طومت مود کر آستے گی ؟

سجداب:۔۔اسلامی تعتبیں اس کے لئے "عُریٰ" کی اصطلاح استوال کی ا جاتی سے ، اور اس کے بارسے میں فقہار کے رمیان اختلاف سے امام ابوضیفہ الام شاضى اورامام امحد بن عنبل كاندم بب بيسيك كم بومبانداداس طرح منتقل كى محتی بہووہ میم منتقل کرسنے واسلے یا اس سے ورثاء کی طرحت مود نہیں کرسکتی نوا ہ انتغال کی دستاویزیس مربع طور بربه بشرط درج ہی کیوں نرکردی گئی بھو کہ وہ ممترك وفات سك بعدم عرباس ك وتنادكووابس بل جاست كى رسخلامت اس ك اما م ما ماکت کہتے ہیں کہ جوجا مدّادم عمر کو صرف حمین حیاست سے سلتے دی گئی ہووہ اكبيه سعداب اس كى وفات ك بعدتم عربا اس كے واراق كى طوت منتقل بروجائے گی اِلّا برکم مجرسنے نقرسے کردی ہوکہ وہ استصاوراس سے وارٹوں کودی گئی ہے اس بارسے میں احادیث زبادہ زیم ہے ہی قول کے حق میں ہی اور غائرنظرسے وكيها ماست تومعلوم برتاسي كريبي قول مجمع سبع مص جائداد كيسا غذايك شخص كا مفادم ومن صلي حياست تك والبسته بهووه آنوع مس أكراس سيعميي لبنا بجورد تاسيع اوراس كاولادهى ماسف والى چيزست عفلدن برسند تكتي سهد اس طرح مین حیات کا بمبرمنیای مال کاموجب بوناسید ، اورجیب

اصل ما فك بإاس كى اولاد كوميا ترادتهاه شده ممالست بين ملتى سبعة تواسيع عجى تمكايت ببدا بوتى بدے - اس لئے تربعیت کامغشا برسیے کہ مہر کیا جائے تومستقل طور برکیاجاستے وردمین بیمانت سکے ہمبرسے ناکرنا بمیٹرسیے - اس منشاکی نویسے اس صربيث سيهرتم بسيكه احسكوا عليكوا موا للحدولا تغسد وها، فهن اعد عدى فلى للذى العده عيا وميتا و لمعقب (المحرمسلم) يوليشاموال اسينضهى باس دكھوا وران كوبرباد نذكرد - بوشخع كمسى كوجين بحيامنت سكے سلنے كچھ دسے تو دہ بیزائسی کی سیم سیم کووہ دی گئی واس کی زندگی بیں بھی اوراُس کے مرنے کے بعد بھی ، اوروہ اس کے بعد اس کے لیس ماندوں کے پاس رہے گی <sup>یہ</sup> سوال بركياكب كداست بي وتعن على الاولاوا كيط سياها تديي بغرمن اصلاح اس ترميم كى صرورت سير كه وقعت شده جا تداد كے امنافة تميست يادنگيمغادكى شاطرباجازت عدالت است فروخست يا. تبديل كميا مباست ياكسى اورمغبدطرات يرعمل موسك ؟ جواب، براكبف اگربالكل بى حمد كرديا بلت توزياده بهرسم يختلف اعتبارات سے بیمضراور سچیدیگیوں کاموجب ہے، اوراسلامی تربعیت ہی اس کے سے کوئی مضبوط فیا دیمی نہیں ہے -

## انغساخ بكاح بدديعيرالنت

سوال: - فانون انفساخ نکار کے سیکنش دم) پی جودجو انفساح درج ہیں کیا اُپ کے نزدیک ان ہیں امناسف یا کمی کی منرودست

جواب، بریزانون میرسدماشندنهی سے اس سیخے اس سوال کاجراب دبینے سے معذور مہوں بہتر ہوتا کہ سوال ناسے سکے ساتھ اس معتقہ دفعہ می منسک ہونی - سوال: کیا ابیاتا نون وضع ہونا چا ہیئے کہ اگر تورست انفساخ نکار کانمطالبہ کرسے اور عدائست کی داستے ہیں تعبور وارمتوم ہو توطان ت ماصل کرستے ہوئے مورست سے زہر والیں دلوا یا جائے اور زود مری بیمزی ہونا وند اسے وسے کا ہو؟

جواب برنطع کے تمری فواعدیں اس کی گنجائشس موج دسہے اس سفے ہیں اس بجوبذك التيدك نابول وكريش طريب كرستوبر كقعور كالعديد لقعة دمغرب س برأمدن كباجاست بكراسى تصور بركناعت كي جاست بواسسام بي باياباناسيد السوال: - كميا زوجين كاليها اختلامن مزاج سب كي وجرسه اندواجي زندگی نا پخش گوار بموجلت ما تزطور بردم وسنے نیکاح ہوسکتا ہے؟ سجواب: - انعلامتِ مزاج کی صورست ہیں عدائست کوسپیلے تحکیم سے فرانی فاعلیے برعمل كرنابياسين تاكرزومين كعاندان بىك دومعترادى اس المتلامت كورفع كرسف كى توشش كرير-مجراگروه ناكام برجانے كى ديودسط عدائست كو دي تو عدالمت كاكام وجوه انعلامت كالتعين كرنا تونهيس سبع بمريعتين اس كومزوركرني بیاسینے کر آیا ان زوجین کے درمیان نباہ ممکن بہیں ریاسے۔اس کے بعدعدالمت دوشكول مين سن كونى ايك شكل اختيار كرسكى سبعه با توعورت كرحى مين خلع كا نبصلہ ک*رسے اگروہ اس کی طالب ہو۔ یا منٹوہ کوجمبود کویسے کہ* وہ استصفاقی د کھنے کے بجاستے طلاق دیدسے ۔

سوال ۱- تانون انفساخ ناح کے کلاز (۴) سیکشن (۳) بیں سات سال کی نید کی بناوید نیاح فسخ ہوسکت ہے۔ کیا اُسٹے نیال بیس بیر بہتر نہ ہوگا کہ اس مدت میں کمی کررکے بچارسال کردیا جائے ،
میں بیر بہتر نہ ہوگا کہ اس مدت میں کمی کررکے بچارسال کردیا جائے ،
سجو اجب اسطوبل نید کی صورت میں فسخ نکاح کا قانون کچھ میمے نہیں ہے۔
نیز خورت کو بیری دسینے سے اصل مشلم حل بھی نہیں ہوتا۔ ہما رسے معافر سے میں معودت کا مراب بر نہیں ہے۔ کہ متوہرا گر کمبی مدت سے سات تید ہوگیا ہوتو ہیوی

فنے نکاح کامطالبہ کے کرعدالت ہیں پہنے جائے یضعومگامیا حب اولاد تورت نو مشکل ہی سے اس کا خیال کرسکتی ہے ۔ اس کے کثیرالعنعداد تورثیں اس فا نون کے ہوستے ہوستے بھی اس سے کوئی فا مدہ نہ اٹھائیں گی اور ان کے معمات جوں کے توں رہیں گے۔ میرے نزدیک اس مسئے کامیح مل بیسے کہ جیل کے فراعد ہیں حب ڈیل تین اصلاحات کی ہائیں۔

العن برجارسال باس سے کم مدت کے قیدیوں کوسال میں کم از کم دوم تبہ
کم از کم پندرہ دن کے لئے بیرول برگھر جانے کی اجازت وی جا پاکرے ۔

مب :- چارسال سے زیا رہ مدت کے قیدیوں کو جیل میں رکھنے کے بجائے
ان بہتبوں میں رکھا جائے جوطویل المبعاد قیدیوں کے لئے عفوص مہوں ، اور
ویاں ا کہبیں اسپے بال بچ ں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے۔
ی : - قیدیوں سے جیل میں جو کام جیا جائے اس کی ام جرت بازار کی شرح ل
کے مطابق ان کے تصاب میں جن کی جائے اور وہ بیا اس کا ایک مناسب حقد ان کی
بیویوں اور بچوں کے نفقہ میں اوا کیا جاتا دروہ بیا اس کا ایک مناسب حقد ان کی
بیویوں اور بچوں کے نفقہ میں اوا کیا جاتا دسے۔

#### ازدواجي اورعانلي عدائست

مسوال بردا، کیا آپ اس تجریز کے جی بی بی کرم کرشنری بی فرسٹرکھٹ اورسیش بی کے مرتبے کا بچے ایسی عدائنوں بی مقرد کیا مبلے بہاں ازدواجی وعائلی مقدمات وارتبوں ؟

در) کیا آپ اس تجریز کے حق بی ہیں کہ الیسے مقدمات جوازدواجی عائلی توانین کے تعدید ہوفقط الیسی عدائنوں میں مورت مرحبہ بہوفقط الیسی مفسوص عدائنوں میں وارتربوسکیں ؟

درس) کیا آپ اس تجریز کے حق ہیں ہیں کہ الیسی عدائنوں کے ضوابط معرودہ دیوانی اور فوجداری صوابط سے الگ ہوں اور نیانوں کے ضوابط معرودہ دیوانی اور فوجداری صوابط سے الگ ہوں اور نیانوں موابط

كرديا ب ست كراميى عدائست برمقدے كافيصلة بين ماه كے اندالدر دیم، کیا آپ اس تجریز سکیمتی میں ہیں کرائیبی علائتوں میں کورسفیس یا دومرسے عدالتی اخراجات نرموں ، رہ کیا آپ اس سے عن میں ہیں کہ الیسی عدالتوں میں فراقین لینے کسی نمائندسے باافارب سے ذریعے ہروی کرسکیں اورکسی باقاعدہ سنديافته وكمل كاميونا لازحي يزميوه دہ کیا آپ اس تجریز کے حق میں ہیں کہ کم از کم ایک مرد اور ایک عورست لبلورشير جج كے ساتھ موں ؟ دے) کیا گیب اس کے حق میں ہیں کہ الیسی عدائمت مختلفت اصلاح میں باری باری سے اینا امیاس طلنب کرسے ؟ دمى كياآب اس كے حق ميں ہيں كدفريقين كوايك سے زيادہ ايل کی اجازت نهیو ۽ د و) كيا أب اس كي حق مي بن كايل براه داست ياتى كورى بي ہونی جا ہے ادرایل کانیصلہ بھی بین ماہ کے اندر ہوجانا بہا ہیں ؟ جواب در تمرانا و کابواب پرسے کہ پرسب تجاویز بالکل درست ہیں۔ مسوال: - البيي عدالمت كفيجيل سعد وابجب الادارة م كي وصولي إورديكر اسکام کی بجااُوری کے سلنے اُپ کیا مناسب تجاویز میش کرتے ہیں ؟ جواب، ۔۔ اس کے سفت وہی طریقہ ہونا چاہیئے ہوعا م عدالتی فیعنوں کے نفاذ اور مرکاری مطالبات کی وصولی میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال: - دبیے مقد ات بی اخراج است منغرقه کوبودا کریے کے بائے می*ں آیپ کی کیا داستے ہے* ج جواب: مع فرنق زیادنی کریف والاتا بست بوه یامس نے بیجامقدمربازی

كركے عدائمت اور فراتی تانى كا وقت من تع كبابرواس برمناسب نوج والاجاست سس كالكير حنة فريق ثاني كوسط اورايك محتدى الست سكم صارحت بيس وضع كبابلة علاده برب متراعنذال سعة زباده مقدار كه وم كا دعوى امشامب ڈیونی کے بغیر قبول نرکیا جاستے ، اور ہر حتبنا مدسعے متجا وز مہواسی ناسب سسے اس مب دیونی زیاده بهاری نگاتی ماست - به ندبیرس معانشس کی اصلاح میں بھی مدوكا دموركي اورإن سعد عدائدت كالجوراخين نهيس تواس كالكب معتدبه حقد عزور ماصل ہوجائے گا۔ کچھ کی اگررہ مبائے تواسعے مرکاری فزاسنے سے اوا ہونا چاہیئے۔

(ربيع الثاني هيستارم مطابق دسمبر هوان.))

# المل كتاب وبيجه كي طلن وحرمت

بمارس ملک سے جو لوگ تعلیم یا جها رست به دومری اغزامن کے سانتے بورب اور امركيه جانتے ہيں ان كويلعوم اس مشتط سعے سابقہ بيش آنا سبے كہ مع ال اسلامی نقطة نظرست ملال غذا بشكل ميستراتى سبع كيدادك توسلال وموام كي حس بري نبين كمعت اس سلتے وہ بلات کلفت برطرح کا کھا تا وہاں کھا سلیتے ہیں ۔ کچھ اور لوگ کھا نے بینے كي شكلات مع ننگ أكروسي سب كيد كه اف عظت بي برووي من سب كمرول میں بیمزورسیجے ہیں کہ بیموام فغراسیے جہم کھا رہے ہیں ۔ البتہ ایک انجی خاصی تعدا واسيسے توگوں كى مى سى بوجلال كى يابندى اور وام سے برم بزكر نا جا سے بى انبى كى طوست سنے اكثرىيەسوالاست آستے رستے ہيں كہ ان ما نکس ميں فلا اكى ترمست و ملت کے معدود کیا ہی اور ہم کیا کھائی اور کن چیزوں سے بیر مہزکریں۔ اس سے يهيع مبرسه بإس سنسط بب جوسوالات ذفتًا فوقتًا أست بي ان كم مقرح إبات نجی طور پرایی اوزدچان الفران پی کم میسین بھاستے دسسے ہیں ۔ نیکن اب اس مسئلے نے ابكب دوبمرافرخ اختيباركياسهم ربعفن دوبم سيمسلان ملكول سيعربونوك معزبي ما لک میں جائے ہیں ، ہمارسے ہاں کے نوجران ان کوسیے تکلقت وہ گوٹمنٹ کھانے دیجنے ہیں جوخدا کا نام سلتے بغیرشینوں سے کرٹ کا آسیے ۔اس ہران سکے درمیان بیش میمرمانی بی اوروه دلیل میں اسیف ملمار کے نتوے میش کرمیت میں جنہوں سنے اس گوششت کوحلال فراردیا سیسے ۔ اس کی ایکست تا زہ نظیم ندمیزیل منطسهم بحرامك بإكستانى نوجوان كى طرون سيرسال بين ميرسدنا م آياسه - ريخط امدیلمائے عراق کے وہ فوسے مین کی تعلی مراسلہ بھا دسنے ارسال کی ہے ، ویکھنے کے بعد شدست کے مائقہ یہ فرورت جسوس ہوتی ہے کہ اس سننے کی وہ علمی تقیق شا تع کردی جاستے تا کہ ہما درسے اس کے لوگ ان مجنوں سے متنا ڈرہو کہ کوئی غلط رونش زاختیا دکرمیٹھیں ، اوراگہ مکن ہم تونو در بیرو نی مسلم مالک سکے لوگوں کی بعی اصلاح نیال ہوسکے۔

باكتناني نوجوان كاخط

برپاکستانی نوجوان ، جوائ کل لندن می زیرتعلیم میں ، مکھتے ہیں ،

وگوست کا مسلد میرسے اور مشرق وسطی کے طلبہ کے ماہیں ہمت

باعمی نزار عہد - اس پر ہمت شخصیں ہو مکی ہیں - رسائل موسائل
میں اُپ نے جود ہائل بیان سکتے ہیں وہ ان کے سامنے مشلف

میں اُپ نے جود ہائل بیان سکتے ہیں وہ ان کے سامنے مشلف

طریقوں سے باربار ہیش کر کوئا ہوں ۔ سکین ان کی بھو ہیں ہیں آتا

ہیں - انہیں احرار سے کہ اُپ نکس ہینچا قوں اور اُپ ان بیں

دسیتے ہوستے دات کی گوشتی وار دوکر ہیں ۔ لہذا دونوں کی نقو اضلک

ہیں - ان کو اُپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔

دویہ ہے کہ کیا مطال کرنے کی کو تی متغین صوری تقران یا صدیت

میں دی گئی ہے ؟ یا انٹ کا نام سے کرمشین سے ذبیح کیا بماسکا

بچ نکرمنتف مغربی مانک میں ذہیج کرنے کے منتف طریقے دائتے ہیں لہٰذا جب مکر منتف میر بات کے منتف طریقے کا منعمی بہراس وقعت ماریتے ہیں لہٰذا جب مکر دار کہنا بہت مشکل سہتے۔ اس بنا پر میں ممروار کو وجہ برام بنا کر گفتگونہیں کہ تنا عبکہ ان دو ہ بات کو مرکز گفتگو

بناناً ہوں جی ہیں اللّٰد کا نام رزسے ہوستے گوشت سے منع کیاگیا سبے اور غیراللّٰد کے نام پر ذرائع کریٹ کو دوام کیا گیا ہے " اس سکے ساتھ علمائے عواق کے جومنوسے انہوں سے جیسے ہیں ان کالغظ بغظ ترج پر حسیب ذیل سہے۔ نومو میاں '

فتوى منبرا -

ذبجة إلى كتاب كے بارسے بين آب كے استغسار كا بواب يہ سے كہ اللت تعالی نے ۔ جس کاکوئی حکم مکست سے خالی نہیں یسلانوں کے لئے اہل کتاب كالحانا ملال كريت بريئ يرنهي فراياكه ابل كتاب كاذبيج تنهار يساخ طلال سبت» بلكديرفراياسيت كده ابل كمّا ب كا كمانا تهادست سين ملال سبت. (وَ كَمُعَامُ الَّذِيْنَ أَذْ تُوا ٱلْكِنَابَ مِلْ لَكُوْرًا لِسَلَا يُكُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ یادری اورابل وین جو کھانا بھی کھاتے ہیں ، بجز لی خنزریہ ، وہمسلما ذی سے سلتے من لسبعد اورانندتعالی کی میانب سب ان کے ذہبے ریہ بنرطعائد تنہ س کی گئی كرأس برانتدكا نام لياكبام وإوه إلى اسلام ك طريق بروبي كباكيا بو سورة المائده واركوع ا، بين أناسب كانبي ملى المتعليد وسلم وين كومكل كر سکے اس دنباستے تصمین ہوستے ہیں مبسیا کہ انٹز تعالیٰ سکے اس ارمثا مصوافع سِهِ كُمُ ٱلْبِيَوْمُ ٱلْكُلُكُ لِسَكُورُونِينَكُمُ وَٱلْمُكُنِّ عَكَيْكُونِغِمَيْ - اسِ سليط مين لغيعت باست بيسب كرحس أمينت بس طعام والل كما بسك ا باسمنت كاحا دیا گیاسیے دہ مٰدکورہ کمیلِ دین والی آمیت سے مرمن بیندسطورکے فاصلہ پر واروسي يعب كافريبي تعلق بيرتبا ماسي كمص طرح الشرنعا الى كادبن كمل اور وائمى سب إوراس كم وومرسدا حكام إبرى اورنامًا بل تنسخ وتغير بين اسى طرح لمعام ابل كتاب كي ميت كالحم مي اللهب - است الله تعالى في كسى خاص زيات ك سا نفروالبستہ نہیں رکھا۔ اور بہمی ظاہرہ کہ بہم نازل کرستے وقت المئرتال اللہ من ماکہ اللہ تعالیٰ کے علم من تعاکم المرائی کا ب کے بال مانوروں کو مریس منع مارکر ذہبے

كرنے كاطرلقيہ جارى ہوگا -علاوہ از ہى نودىبى صلى الندعليہ وسلم كاعمل موجودسے كرابك بارایک بیہدی مورت نے آپ کوزیر اکود مکری دعوت میں بیش کی-اور آپ نے يدوريافنت سكت بغيراكست تناول فرابياكه اس بكرى كواللثركا نام سع كرز زح كياكيا سے یا نہیں بااس کے ذبح کرسفیں کون سافر نفیہ اختیارکیا گیا سے رہنا نہم اسى صنى بي أب كارشادسيدكم التدتعان سفاين كماب بي حس چيزكوملال مخهراد باسب ودمنال سعدا ورسيس وام قرار وس دباسيد وه وام سعدا ورس کے بارسے بیں المنڈنغالی سنے ،جس کی ذالت نسیان سے پاک سے المحف ابنی دخت سے سکوت فرما پاسسے تم اُس کے متعلق کر بدمت کروی ۔۔۔ نیزاک سے فرمایا ا حں چیز کی مراصت میں نے تم سے نہیں کی اُس کے بارسے میں تم مجھ سے نہ پوچھو۔ کیونکرتم سے پہلے لوگ بھی انبیا سے بکترت سوالات کیسنے اور انتحاد فامت کیسنے کی درمرسنے ہاک ہوستے۔ لیس حب بیں کسی چیزسے تہیں روک دول تم اس سے دُک با دُا ورجب کسی کام کاحکم دوں تواسسے جہاں تکس کرسکتے ہوکرو۔ العرابن العزي المعافرى سنق بدلآئل تابست كياسيت كماكرهيساني مرغى كأكران توارسے ازادتیا ہے۔ ہی محمان کے سنتے اس کا کھا لیناجا تزہیے۔ ہی محمان بند و برسے گوشت کے بارسے میں انتقار کیا جاسے جنہیں ہیردی اور عیسائی تناکیت ہیں۔ یہودونعداری کے بارسے ہیں بیجان لینا بھی صرودی سے کہ ان سکے جن ا فرا دیرسے فرصلی المنڈعلیہ وسلم کی لعِشنت اور دعوست کی مجست تمام مہومی سیے وہ اكرينعاكا وكرهبى كرس توان كا ذكرالنداس ونسنت يك المندسك بالم مقبول نبيس ہوگا جب تک وہ اسلام مذنبول کرلیں۔ اس سلے ذبے کرسنے وفت اسیے افراد كالانذكانام لدنايا نزلينا كيسأل سهد البتهجن مك دعوت نهيس مينجي اورحجتت تائم نہیں بڑو کی وہ اسینے پہلے دین بینفائم ہیں اور وہ محصسہے۔ سم ما نزر کومشرک ذیج کرسے ، جو بہودی ماعیسانی نہیں سے ، تو اس نے بوقت ذيح عواه مزارم تنبهمي التلاكا نام لبابواس كا كما ناخلال نهيس الم

کے برعکس مسلمان کا وہ ذبیر جس پر النہ کائام لینا اسے یا د ندوج ہو حلال ہے اور اس کا کھانا جا نز سے۔ کیونکہ ہرمون کے ول میں النہ کا ذکر ہر جالست میں مرجود ہے۔ بوداو و کی ایک دوابرت میں است کی ایک دوابرت میں است کی ایک دوابرت میں است کے بحضور صلی النہ علیہ وسلم سے اسیعے کوشت کے بالے میں دریافت کیا گیا ہو اہل با در بر تہم براے کر است سے اور جس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ انہوں سے جانوروں کو ذری کرتے وقت النہ کا نام لیا ہے یا نہیں ہوت سے فرایا۔ اذکر وااسم الله علیہا ان م دریافت کیا گیا اور آپ کھالا) اسی طرح ایک و ترتب ایس سے دومی نیر کے بارسے دریافت کیا گیا اور آپ کو رتب ایک مرتب ایس سے دومی نیر کے بارسے دریافت کیا گیا اور آپ کو رتب ایک کہالا کہ اس مرحت اتنا فرایا کہ دریا گیا ہے۔ ایک کہالا کہ مراب میں مرحت اتنا فرایا کہ دریا گیا ہوت مسلم ایک مواب درمیان مدریا ہے۔

سله اس روابیک اخذ کاکو آن مواله نهین با گیاسید اس منتراس کی تعیق نهیں کی جامکتی الودا وُد كتاب الاطعمه بم جورواميت أتى سعداس بمي موت أننا وكرسيت كرغزوة تبوك كم موقع بر حصتودم کے سلتے بنیرالایا گیا ا در اُپ نے مجری منگاکر الندکانام لیا اور است کا ہے کوش فراليا يخطابى سنه اس كاتشرك كرسته موست اكمعله سعدكا يرنيه ليصف سعرجايا جاتانغا ولعين جانورك ووده يعية نيئة كوكا مط كراس كامعده نكال بياجاتا أوراس ك زرايدس پنیرنبانے کے سنتے دود حرج ایام تا تفا ) اور پرصنعت کفارا ورسعانوں کی مشترکہ بنی ۔ ابوداوز سنے بردوامیت اس نومن سکے سلے نقل کی سے کہ نبی ملی انڈیجیروسمی نے اسسے مباح سمجعا كيوكولېظام راس كے حوام موسائے كى كوئى ومبرنظ نہيں اُرہى تقى " دمختقرسنن ابی دا وقد ، م زنربرما بدالفقی ، جزء فامس مش<u>سم</u> ، مسندا حدیں ایک دوابیت ابن یجباس سیے اکہ ہے كرابب الزاتي مي مفتورك باس بير كالبك الموالا باكيا أبيت في وجها كبال كا بنا بتواسعة ، عومن كياكيا كدايران كاسيصا ورمجا داخيال سيص كربرهم وادست بتماسيم وبيني البيعيجا نور کے پیشنے سسے جس کوغیرا لب الذیح ، یعنی مجرسی ذیح کرستے ہیں ) نبی لی الڈعلیہ وسلم نے دباتصغراا الإيرا

اس موضوع پرنقها مسنے جرقواعد مستبط کے بیں گن ہیں سے ایک ناعدہ یہ بہت کہ ان المطعام کورڈ نہیں یہ ہے کہ ان المطعام کلا بُعلی جائد المشاہ وعن شک کی بنا پرطعام کورڈ نہیں کیا جائے گئی ۔ نیز میرتاعدہ بھی تا بل لما ناسیے کہ دین الله کیسو خیست و ا و لا تعسقو و ا ( النترکے دین ہیں اسانی ہے تم اسے اُسان ہی دکھو۔ تعسقو و ا ( النترکے دین ہیں اُسانی ہے تم اسے اُسان ہی دکھو۔ سخعت مذہبا ؤادر لوگوں کو اس سے متنقر مذکر و ) ۔ فتو کی تمہر ہا ۔

الله تعالى المن المعلى المن المعلى المن المعلى الم

م الله تعالى كا قول و كلا مَا كُلُوْ ا مِسَّا كَدُهُ بِي أَنْ كُي اللهِ عَلَيْهِ م وَ إِنَّهُ كَيْنَتَ وَمِس مِا نوركو اللهُ كا نام سك كرد برح نزكيا كيا بمواس كا گومشنت زكما وُ۔

رقبیرا شیرون این است می داری الدی ایندگانام مے کر است کا اور اور کھا ہو ۔ ایکن اس قفتے کو اب جاس کے تناگرہ عکرمہ کے حالہ سے روابت کر نیوالا شخص منتہ ورکد آب جا برحی ہے اس سے یہ قابل قبول روابیت بہیں ہے۔ عکومہ بی کی دومری روابیت جو الودا و دکھیا ہی نے حمروبن ابی عود کا بی خود من ابی عود کی دومری روابیت جو الودا و دکھیا ہی ہے جا دون کے واسط سے نقل کی ہے اس میں محروار کا کوئی ذکر نہیں مبکہ مروب طعام کی ہے نام بالمجھ کا ذکر ہے ۔ امس المجھ کا ذکر ہے ۔ اب یہ بات تحقیق طلب ہے کہ یہ روابیت جس میں بنیر حاب نے کے سے کے خوز روابیت جس میں بنیر حاب نے کے داست کی خوز روابیت جس میں بنیر حاب نے کے سے کے داروابی کی سے کے داروابی کی سے کس کے بیر خوز روابیت جس میں بنیر حاب نے کے داروابی کی سے کس کے بیر خوز روابیت جس میں بنیر حاب نے کے داروابی کی سے کس کا سبیری کس سند سے وارد ہوئی ہے ۔ ا ۔ م

ابياكرنا فستى سېے دينظا بهران كام انسياء كى تحريم پر داداست كرتاسيے جن برانند كا نام لینامحدًا یا نسبائیاً ترک بهوگها برا و واقد ظاهری کا یبی مذیمسیسید امام احدسے بھی اسی طرح کامسلک مودی سہے۔ امام مالک دم اورشافعی دہنے اس سعه اختلامت كياسي ده وبيج مسلح كوبرصورت مي معال فراردسية بي نواهاس يراللتركانام لباكبا بوباندان كاالمستندن للصنودمسى المتدعليه والحرك اس ارتناد يرمبن سيركه وبجة المسلم حلال وان لمدين كراسو الله عليها امام الوحنيغه في عمدًا مشميت كويف اورانسيا التنمية ترك بومباسن مي فرق كياسيد معبى لمعام دينيران كانام لباكيا بوعلى سند استصفيتى فرادد بلبست وحبيباكه قرأن من تاسع أوْفِيسَفًا أحِلُ لِعَيْرِاللهِ بِهِ ) مِلار كي بيرًا وبل اس مورت بس سيجب كم إِنَّهُ كَفِسْتُ كَي منريرمينًا كَتُوكِيدُ كُمُ مِي كلمه مَا كَرَاب دارح بود اوريريمي درست سيسكه منميركا مرجع وَ لَا تَا كُلُوْا مِن مصدر اكل كونيا لیا جائے۔ اس صورت میں آبیت سے معنی بیہوں سکے کہ جس طعام برغیرالند کا نام لياگيا ہواس كاكھانا نستى سے "

اس کے بعد شیخ زارہ رہ اس مجل کام کی تشریح کرتے ہوئے تھے ہیں۔

«بررائے کہ ابیت ، دُلا تا گلؤ ا .... الل ان قام انساء کی تخریم پر
دلالت کہ تی ہے جن پر اللہ کا نام فقد ایا نسیانا مزوک ہوگیا ہواس وجہ سے

دلالت کہ آیت عمری مغہوم رکھتی ہے اور کھانے بیننے کی قام انسیاء کو شام ہے ۔

چنا نچہ وطا دنے اس محرمی مغہوم کو لیا ہے ۔ ان کے نزدیک ہروہ چیز حوام ہے

جس پر اللہ کا نام رزایا جائے ہے کہ آمیت کا اطلاق مرحت اس جانور پر ہے جس کی عبال المند کا نام سائے بھر وائی ہوگئی ہو۔ ایسے جانور کی نین مالئیں ہوسکتی ہیں۔

جان ادمید کا نام لئے نغرز آئی ہوگئی ہو۔ ایسے جانور کی نین مالئیں ہوسکتی ہیں۔

دان اسے درج نز کہا گیا ہو عکم کمی دو مرسے طریقے سے اُس کی موت واقع

دم) اُسے ذبح کیا گیا ہو مکین فیرالندگانا مرابا کیا ہو۔ دم) بائس پرالند ہاغیرالند، کسی کا نام مزایا کیا ہو۔ بہلی دونوں شکوں بیں بلاا ختلات اُس کا گوشت حرام ہے۔ تعبیری تنبیم مختلف فیدہ ہے اوراس بین میں قول طبتے ہیں۔

دد) ده مطلق حزام سے حبیبا کرائیت کے لکا تکا نگائے ..... الے کے عموم سے من ان مشار میں اللہ کر میں ا

واصح برناسي بونعيو المتكون كوشال سب وی مطلق مطال ہے۔ بیراما مرشافعی رم کامسلک سے۔ان کے نزد مکیس مروك التميد د سجد برمورت بي مطال سه التسميد كا ترك خواه مدا بخوابر ا نسياتنا ،لبنند لمبكراست ابل الذبي سن ذبرح كيا بو-اما م موصوب الميست سيعموم كوه الميته اورم اعل لغيرالتدبه والى أيات كما تفضوص بي نبديل كريك اس کی دلالمت کوهرون اول الذکر دوشکلون کک محدود کریتے ہیں۔ تعبیری شکل کے بوازیں بردلیل دسیتے ہیں کہ ہرمومن کے دل میں ہرمالت میں اللہ کا ذکر موج دسے - اس برمدم ذکر کی مجی حالت طاری نہیں ہوتی -اس سے اُسکے اُسکے دہجہ بجى برصورت بين ملال سليے۔اس كى مليّت اس وقعت ہومنت بين تبديل موگى حب كه دبجه ريغ الله كانام الع لياكميا بهو كميونكم الله تعاسك في وبجر بغير تعلي ميد كونستى فرما ياسيع - ببريطل ابل اسلام كا آلفاق سيص كرحبس مبا نوركومسلان سف ذريح كيابره ادراس بيروكرالله تزك كرديا بهواس كالوشن كحانا فيستى سيحم مينهي سے۔کیونکرا دخی کسی اجتہادی مکم کی خلاصت ورزی سے فستی کا مرکمیس نہیں ہوتا۔خلاصہ دیرکہ سے بعدالہ عریدہ کئی اسم انگاہ "کا اطلاق مرمت بہیں دونوں شکول يرم وكاراس كن اليداكل أبيت و وَإِنَّ النَّبِيَّ طِينَ لَيُوْ مُوْنَ إِلَىٰ أَوْ لِيَاعِ جنفر يفيكا يركو كافر النياطين البيض التفيول كرول بي اعترامنات القا كرتے ہن تاكہ وہ تم سے حيكا كريں) سے مجى ہوتى ہے - كيونكہ اوليارالٹ يالمين كا مجا ولدهرون ووسكول بريغا - ببها مرواد كمشله بريخا يمس سكه بارسيس وه

مسلمانوں پر براعتراض کرتے تھے کہ طبعے با زادد گھا ارب اُسے تم کھا لینے ہواور
بھا اللہ دابرے اُسے نہیں کھاتے ہو " اور دومرا جھگھ اغیراللہ ۔۔۔ بینی بتوں
دفیرہ ۔۔۔ کے نام پر ذری کرنے کہ بارے میں کرتے تھے ۔ اور مسلمانوں سے کہتے
سے مہرا انھی خدا ہے اور بھارے جھی خدا ہیں ۔ تم اسپنے خدا کے نام پر جو ذری کرتے
کرتے ہو ہم اُسے کھا لیتے ہیں لیکن بھے ہم اسپنے خداوں کے نام پر ذری کرتے
ہیں تم اسے کیوں نہیں کھاتے ہو " ہو نکرانی و دونوں شلوں پر ان کا جادلہ تھا اس
لئے وَلَا تَا کُلُو اَکُی نہی انہی دونوں مورتوں کے لئے مخصوص ہے ۔ نیز آمیت کے
اخت میں اللہ کا ارشاد ہے دان اطعقو ھم اسکو ملشر کون (اگر تا نے
ان کی اطاعت تبول کرتی توقیق تا تم مشرک ہوگئے ) ۔ اس ارشاد کی موسعے بی
وامنے ہونا ہے کہ اطاعت کھار و مشرکین متروک الشہد طعام کے کھا لیسنے سے نہیں
وامنے ہونا ہے کہ اطاعت کھارانے اور بوں برجانوروں کی قربانی دسینے اور ذریح
کرنے سے ہوگی۔

سعفود ملی الشرعلیہ وسلم سے محابہ سنے دریا فت کیا کہ اگر جانور ذریح کرستے وقت اللہ کا نام بینا بھول جائے تو اس کے گوشت کا کیا حکم ہے ؟ کہ ہے فرایا اللہ کا نام بین کو دہتے یہ میں کی دونوں شامل ہیں۔ اس سے اگر تھ الکہ الکہ اللہ ہیں۔ اس سے کہ اُست کھا لو۔ اللہ کا نام بر مومن کے دونوں شامل ہیں۔ اس سیت کھر اُست کہ اُست کہ الکونی نے اُد تھ اُلکے اُسک کے دبائے ہجائے کہ اُست کہ دبائے ہجائے کہ اُست کے مطال ہیں خواہ انہوں نے غیر اللہ کا نام کے کر ذری کئے ہوں۔ مصرت ابن عب سی رصی اللہ عند کا قول ہے کہ اگر نصاری میں کے نام برجا فود ذری کریں تو عب سی میں اللہ عند کا تو اس سے کہ الکہ شام برجا فود ذری کریں تو اس کا گوشت کھا نام الرسے کے نام برجا فود ملال ہے۔ ایک بادا ہم رائے کہ ایک بادا ہم میں اوری طا درسے دریا فت کہا گیا کہ اگر نصاری میں سے کہ نام برد زیج کریں تو کیا شعبی اوری طا درسے دریا فت کہا گیا کہ اگر نصاری میں سے کہ نام برد زیج کریں تو کیا اس مبانور کا گوشت مسلمانوں کے لئے مطال ہے۔ تو ان دونوں نے جا اب یا

ا پربات خلاف وافعرہ میں کہ نام برکسی جافور کا ذہرے کیا جانا حربے طور بر ھا اھل لغیرا للہ بنہ کی تعرفیت میں گاہے۔ اس کے حلال مہدنے برعما می اکثر سبت کیسے تنفق ہو سکتی ہے۔ الفقة علی المذا مہد الاربعہ جلداول ہیں اس کے متعلق خدا مہد ادبعہ کا بوکسلک نقل کما گیا ہے وہ برہے بضغیہ کہتے ہیں کہ اگر ایل کتا ہے ہیں سے کوئی شخص ذریح کے وقت میسے کانا مرائے واس کا کھانا حلال نہیں ہے وصفحہ ۲۰۱۷) ما لکیدا ہل کتا ہے در نیر کی تعلق ہوئے کہ اس برغیرالمنڈ کا نام مزلیا گیا ہو وصفحہ ۲۰۱۷)۔ والتی مرسلی کی نوبوسٹی کہتے ہیں کہ اگروہ جانور ذریح کرستے ہوئے المند کے متعلق ہوئے المند کے مان بر میں کہتے ہیں کہ اگروہ جانور نوبول کی میں تو نواس کا ذریح حرسلی المند میں ہوئے المند کے اور اس سے اس کی نمیت مترک کی ہو نواس کا ذریح حرسلی المند و برجائے گا وصفحہ ۲۱۷) ۔ منا بر مہتے ہیں کہ فصول فی اگر فرزی کے وقت مرسے کا نام سے نواس کاذریج معلال خرامہ ہیں نووہ کن علی رکی اکثر میت ہے۔ اس والی برسے کرجب ندا میں اربعہ اس کی تو اس میں کا دربید میں نووہ کن علی رکی اکثر میت ہے۔ اسے مطال خرامہ ہیں ہو وہ کن علی رکی اکثر میت ہے۔ اسے مطال خرامہ ہیں ہے۔ ایم المی ہو میان نام دربی ہے۔ ایم المی ہو میان نام دربی ہے۔ ایم المی ہو میان نے میں نووہ کن علی رکی اکثر میت ہے۔ اسے مطال خرامہ ہیں ہو ہو کہ ایم المیں ہو میان نام دائی ہیں نووہ کن علی رکی اکثر میت ہے۔ اسے مطال خرامہ ہیں ہو ہو اسے مطال خرامہ ہیں ہو ہو کہ ایم المیں ہو ہو کی تعمل کی کربیت ہیں ہو ہو کہ ہو کہ ایم کا کہ ہو ہو کہ ہو کہ کو میان ہو کہ کا کہ ہو کہ کا کہ ہو کہ کی کو کربی کی کربی کربیا ہو کہ کا کہ ہو کہ کیا کہ کو کربیا کی کربیا ہو کہ کی کربیا ہو کہ کربیا کہ کربیا ہو کہ کو کربیا کہ کو کربیا کہ کو کربیا کہ کو کربیا کی کربیا کہ کربیا ہو کہ کربیا کہ کربیا کی کربیا ہو کربیا کر کربیا کہ کربیا کربیا کہ کربیا کہ کربیا ہو کربیا کی کربیا کربیا کربیا کی کربیا کربیا کربیا کربیا کربیا کی کوبیا کربیا کربیا کربیا کی کربیا کربیا

كەنھىارى كاذبىچە ہمادىت سىنتے مىلال سەپ كىيۇنكە، ئىندىنعا لىسنے نىھارى كے دبائے كوبھادى مىنتے جىيد مىلال كىياسىت نواس كے مولم میں تقاكەنصارى بېرونىت دوسے كس كانام لىس كىگے ؟

## تحقيق مسكيرا زمصنف

ملائے عواق کے بیر دونوں فتوسے کوئی نئی چیز نہیں ہیں۔ ان سے پہلے فضیلۃ السینے حسنین محد معدورہ اور فضیلۃ السینے حسنین محد معدورہ اور عظامۃ رکت میں میں میں محدورہ اور عظامۃ رکت بید رصائت میں اور ندکی ہے نغیر نفساری کے ذبیجوں کو مطال فرار دسے عظامۃ رکت بید رصائت میں ان معالمہ میں ان مسب حضرات کے دلائل فریب قربیب کیساں ہیں۔ میکن قبل اس کے کہم ان دلائل پرکوئی محت کریں ، مہیں دکیمنا چاہیئے کرمیشکہ میں تناواسے کے کرمیشکہ میں تناواسے کے کرمیشکہ میں تناواسے کے کرمیشکہ میں تناواسے۔

سجبوانی غذاول محصنعلق قرآن کی عائد کرد ه قیود قرآن مجید پس گزشت سے استعال برجرصدود و قیود عائد کی گئی ہیں ، اور کھر احاد سیف صحیحہ ہیں نبی صلی الشرعلیہ وسلم سنے ان کی جو تشرسی سن فرمائی ہیں وہ یہ مال یہ

وه انتيار جن كالحانا حرام سے

اولین قید، جسے قرآن میں جارجگرمان معاف الفاظیں بیان کیاگیاہے
یہ سہے کہ مردار ،خون ، سوّد کا گوشت ، اور وہ مجانزر جسے النّد کے سواکسی اور
کے نام پر ذریح کیا گیا ہو ، حوام ہے - برحکم کی سور توں میں سے سور ہ انعام مرازوں میں سے سور ہ انعام مرازوں میں مارد ہم کہ اس سے اور مدنی سور توں
دائیت ۱۳۵ ) اور سور ہ نحل دائیت ۱۵ ) اور سورة مائذہ دائیت ۲ ) میں اس کا اعادہ
کی گلست سورہ بقرہ دائیت ۲ ) اور سورة مائذہ دائیت ۲ ) میں اس کا اعادہ

سورة مائدة ، بو آخری احکامی سوره سب ، اس پر دوباتوں کامزیدا صافه
کر تی ہے ۔ اقدل برکہ مرت وہی مردار حرام نہیں سب بوطبعی موت مرا ہو، بلکہ وہ
با نور بھی حرام سے جو گلا گھٹٹ کر ، یا چرٹ نگ کر ، یا بلندی سے گر کر ، یا نگر
کھاکہ مرا ہو یا جیے کسی درند سے نے بچا اوا ہو ۔ دوم بر کہ جو مبا نور مشرکین ک
قربان گا ہوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حویم سے سے حکم میں ما اُچل لیفٹ پر الله
جہ کے ساتھ ٹر کی ہے ہے تواہ اس پر غیرالٹد کانام لیا بائے یا زلیا جائے۔
بہ کے ساتھ ٹر کی ہے ہے تواہ اس پر غیرالٹد کانام لیا بائے یا زلیا جائے۔
درند وں اور پنجوں والے شکاری پر ندول کو بھی شامل فربا باسے جیسا کہ بھٹر ت
اماد مینے صحیح سے تابست ہے ۔ د تفصیل کے ساتے ملاحظہ ہو نیل الاوطار کیا ب

و سے سکے سکتے نز کمبیہ کی منرط دوری نید قرآن مجید ریہ بیان کر ناہے کہ صرف وہی مجانور مملال ہے جس کا ''خکیہ کیا گیا ہو۔سورۃ ما یکزہ بیں ارشا دہم داسے:

مُحْرِيَتُ عَكَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ..... وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْفَوْزَةُ وَالْمُكَوِّيَةُ وَالْنَطِيْحَةُ وَمَا أَكُلُ السَّبُعُ إِلَّامَا وَكُنْتُمُ - (آبيت : ٣)

مدام کیاگیا تم پرمرا بر آجا فرر .... اور گلا گھونٹا بر آا اور چرف کھایا بر آ اور گرا بر آا ور گرکھایا بر آا اور حیس کودرندسے نے بھا ٹرا بو ، بجزاس کے حس کا تم نے تزکیر کی بروی

اس کامیات مطلب برہے کہ جس مبانور کی موت ندکبیسے واقع ہومون وہی حرمت کے حکم سے سنتنی ہے ، باتی تمام دہ صورتیں جن بین ندکبیہ کے بغیر موت واقع ہرجائے ، حرمت کا حکم ان سب برجاری ہوگا۔ ندکبیہ کے مفہوم کی کوئی نشر کے قرآن ہیں نہیں گئی ہے اور ندلغنت اس کی صورت متعین کرنے میں کچھے زیادہ مددکرتی ہے۔ اس لئے لامحالہ اس کے معنی متعین کرنے کے لئے ہم کومنتن کی طومت دیوع کرنا ہوگا۔سننت میں اس کی دوسکیس بیان ہی گئی ہمں ۔

ایک شکل برہ ہے کہ جانور ہادے قابو ہی بہیں ہے، مثلاً جگی جانور ہے
جو بھاگ رہا ہے یا اور ہا ہے ۔ یا وہ ہادے قابو ہیں توہے گرکسی وجہ سے ہم
اس کو با قاعدہ ذریح کرنے کا موقع نہیں بات ۔ اس صورت ہیں جانور کا تذکیہ پر
ہے کہ ہم کسی تیز چیز سے اس کے جم کو اس طرح زخمی کردیں کہ خو ن برجائے اور
جانور کی موت ہمادے پیدا کردہ زخم کی وجہ سے خون بہنے کی بدولمت واقع ہو۔
حدیث میں نبی مسلی النہ علیہ وسلم اس صورت کا حکم ان الفاظ میں بیان فرمات میں اصور قالم ہیں اس دو اللہ م ہم شد شت یہ حس چیز سے بیا ہوخون ہما دو ۔ "
ہیں اصور المدہ می مشد شد یہ حس چیز سے بیا ہوخون ہما دو ۔ "

دابوداؤد-نسائی )

دوسری شکل بر سے کہ جافور جارے قابو بی سہے اور ہم اس کو اپنی مرضی کے

مطابی ذبح کرسکتے ہیں -اس صورت بیں باقاعدہ تذکیبہ کرنا عزوری ہے - اور

اس کا طریقہ سنست ہیں بر بتا یا گیا ہے کہ اونٹ اوراس کے مانند جافور کو نوکھیا جائے

امد گائے کہ ی یا اس کے مانند جافوروں کو ذریح میں سے مواد بیرہ کہ جافور کے

ملتقوم ہیں نیزے جیسی تیز چیز زورسے چیعوقی جائے تاکہ اس سے خون کا فوارہ

حجومہ کے اور خون بر بر کہ جافور بالا خوب وم ہر کر گر جائے ۔ اونٹ ذریح کرنے کا یہ

طریقہ بورے ہیں معرد حت تھا، قرآن ہیں مجی اس کا ذکر کیا گیا ہے (قعب یہ تیا ہے کہ انخفرت میلی اسٹر علیہ وسلم اسی

طریقہ بیرے ہیں معرد حت تھا، قرآن ہیں مجی اس کا ذکر کیا گیا ہے (قعب یہ تیا ہے کہ انخفرت میلی اسٹر علیہ وسلم اسی

طریقہ سے اور شفت نبوی سے معدم ہوتا ہے کہ انخفرت میلی اس کہ متعلق احادیث ہیں

طریقہ سے اور خوب کیا کرتے ہیں ۔۔

عن ابى هربرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بديل بن ورَبّاء المغزاعي على جمل اورى في فجاج منى الا ان المذكاة في المحلق واللبة، ولا تعجدوا ألاً مغنى ان توهني ودارقطني

م حفرت ابر ہررہ سے روابیت ہے کہ نبی ملی انتدعلیہ وسم نے جھے موقع پر بہریل بن ورقا وخواعی کو ایک نعاکستری رنگ کے اونے پر مبیجا تاکہ منی کے پہاؤی راسنوں پر براعلان کر دیں کہ ذرئے کی مبکہ حلق اور لبعبہ کے ورمیان سیاھے اور و بجیر کی مبان مبلدی سے نہ نکال دویہ

عن ابی عباس ان النبی معلی الله علیه دستم نعی عن الله بیعن ان تغرس (طبعانی)

۰ ابن عبایش کی مداست ہے کہ آنخنرت میں المتدعلیہ وسم سنے اس بات سے منع درہ یا کہ ذرکے کرتے ہوست آدمی شخصاع کلسے کا شاہدے ہے

اسی معنون کی روابیت امام محدنے سعیدی المسیّب سیری مرسطاروایی کی سیرے میں کے الفاظ ہیں ان المدنی صلی الله علیدہ دسلم نہی ان انتفع الشاۃ الماذ بحث میں الله علیدہ دسلم نہی ان انتفع الشاۃ کی سیرے میں اللہ علیدہ دسلم نہی ان انتفع الدی شاہد کی شہادتوں پر صفید، شا فعید اور منا بلد کے نزدیک ذریک فروجین ڈگردن کی دگوں) مری (غذاکی نالی ) کو اور مالکید کے نزدیک ملتوم اور کو دجین ڈگردن کی دگوں) کو کا شام باہد ہے سالفقہ علی المذا بمیب الادبعہ سے اس ۱۵ سے ۱۳ سے ۱۳ سے ۱۳ سے کہ اس کے مافراری اور انتقباری دکات کی یہ مینوں صورتیں ہو قراک کے محکم کی تشریع کو سے سوتے سندت میں بنائی گئی ہیں ، اس امر میں مشترک ہیں کہ ان ہیں جانور کی موت سے بیت میں باند سے اس کے دماغ اور جم کا تعلق آخری سالنس کی موت سیکنت واقع نہیں ہوتی میکر اس کے دماغ اور جم کا تعلق آخری سالنس کی موت سیکنت واقع نہیں ہوتی میکر اس کے دماغ اور جم کا تون کہ کوئی کہم

کے نبی مل المدولم اللہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ بری کوذئے کرینے وقت بنماع کاسے کا طب ڈا کا مباسے ر

سلے بینی گردن کے اوپرستے نہیں کہ پہلے نخاع کسٹ جاستے بلکہ اندرونی حمیتہ سے بہاں ترخوہ واقع سبے ۔

کربام آجا آسید، اود صرف کسیلان نون ہی اس کی موت کا موجب ہو آسہ۔
اب ج نکر قرآن نے اسپنے مکم کی تودکوئی تشریح نہیں کی سبے ، اود معاصب قرائل سے اس کی یہی تشریح نہیں گئے ہے۔
سے اس کی یہی تشریح نامیت سبے ، اس سے ماننا پراسے گاکہ اِلّا مَا ذَکّ بنتم ہے
سے یہی ذکات مرادسی اور حس ما اور کو یہ نشرط ذکات کی دی کے بغیر طاک کمیا
گا ہو دہ ملال نہیں سے۔

بر برید میں ان صور توں سے علادہ قرآن مجید بین تذکیبہ کی ایک اور سکل مجی بیان کی گئی ہے۔
اور وہ بیرہ ہے کہ کسی جانور کو سد مصابتے ہوئے شکادی درندسے نے ہ داہو ، لبشہ طمیکہ
بیرسد مصابا ہوا درندہ ابینے ملک سے سنے شکار کوروک درکھے ۔ اس صورت بیں اگر
جانور درندہ سے بیا ڈرنے سے مرجی مباستے تو وہ ندگی شار ہوگا ۔

وَمَاعَلَّمُ ثُمُّ مِنَ الْجَوَادِجِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوا فَهُنَّ مِثَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ وَمَاعَلَّمُ م اللَّهُ وَفَكْلِوا مِثْنَا آمُسَكُنَ عَلَيْكُمْ - (المائدة: آبيت م)

سادرجن شکاری جافردول کوتم سدهانے ہم بجنہیں تم شکار کی دہ تعلیم وسیتے ہو جوخداسنے تہیں سکھائی ہے ، وہ جس جانور کو تہا رسے بیسے روک رکھیں اس کا گزشت کھا ڈیٹ

نبی منی المتدعیبه وستم اس مکم کی بینشری فرماننده بی :

وان اکل مند فلاناکل خانا اسال علی نفسه ریخادی، سسام، بسعید) « اگرسکتے نے اس بیں سیسے کچھے کیا ایا ہوتواس جانورکونڈکھا، کیؤکم اس نے

وەنشكارابېىغ يىيرىچۇانغا ؛

وَمَا صددت بكبك غير معلّم خادركعت زكانته خكل (عُلاي وَمَا مَا مَا مَا مَا مَا مُعَلَى الْعُلاي وَمُعَلَى الْعُل م ادرج تشكر توسف بعد سديده كنة سنه كما برداست اگرزنده باكر توسف و برا كربيا بوزداست كماسف ي

اس سے معلوم ہوا کہ مدحاستے ہوستے ٹشکاری ورندسے کا کسی جانورکو ما مکس کےسلتے مارنا قرآن کی 'دوسے نشرطِ ذکاست پیری کردیٹاسپے اس سلتے یہ حکا ا کُلُ السَّبِعُ كَلَ حِرْمَت سِي مَانِح بِوكِر إِلَّامًا فَكَتَّ يُنْقِعُ كُعُمُ مِسْتَفْنا دِين ٱمِالَكِ -مکین قرآن برمکم مرون سدمعارتے ہوئے شسکادی درندسے ہی کے لینے بیان کرتاہے، ا درنبی میکی انشدعلید دستم اس کلمسنت اُس درندست کوهی ما درخ کردسیت بین جربا کا برگا برد محربشکارسکے سعت سدحا برگا از برو ، لہندا اس برکسی دومری چرکوفیا مسس كرك اس كي يرب يها الرب بوسة جا نورك جواز كا يبلونيس نكالا باسكار مدييث كريدالفا ظكرب سدس سكن كالما يؤاشكار اكر توسف زنده ياكروبح كر بیا ہوتہ اسے کھاسے ، اس امر کا نطبی فیصلہ کرشیعتے ہس کہ تذکیہ سکے سواجس ں دوىمىرىمورت سنصىمى كوتى جا نزرمرا ہم وہ مردارسكے حكم ہيں سبھ ۔ وبجيرى ملتث كمست التستسيري تنرط تمبسرى تميد فرأن مير بدامگائي گئي سيت كه بها نور كوشل كرسف كمه وقعت اس برالتذكانام كياجاست -اس مكم كومتعدد مقالات برمتلعث طريقول سنعربيان كرياً أيسب - اليجاني الوربيه فرما يأكبا

ُ مُكُلُوًا بِيَهَا كُرُّكِوَ السُّمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمُ بِالْبِيْجِ مُـوُّمِنِيْنَ ـ والانعام ، آبيت ١٨)

سپی کما دَاس مِافردگاگرشت: چپرالنُدگانام ایاگیا ہو۔ اگرتم اسکیا یات پرایان داسف و اسفے ہو یہ سبی طرسیفے ستھے فرما یا گمیا :

وَلَا تَنْأَكُلُوا مِثَنَا لَمْ يُخْكُواسُمُ اللَّهِ حَكَيْتِهِ وَإِنَّكَ كُوْمَنَى الْإِنْعَامِ

۱۰ در نرکھا وّاس مبا فدکا گوشت جس پرانٹندکا نام نزیا گیا ہوا در بقیناً ہر رئیجی انٹندکا نام بیے بغیر فرک کرنا یا ابیسے حب فردکا گوشست کھانا ) فیستی سبے ۔ پہ مسدحات ہوست درندوں سکے ذرایع ہسسے شکا در کے معاسلے ہیں ہم، بہا۔ فرادی گئی :

کفکوا مِن المشکن کینکی و اِدکود است الله تنبیخ و اِدکود است الله تنبیخ و اَنعَیٰ الله تنبیخ و اَنعَیٰ الله تن الله تنبیخ و الله تن الله تن الله تنبیخ المدی الله تن ا

العكس برانستركانام لو؟ اس كي تشريح اماديث بي كركتي سيصر واسكراتي بير.

پس ان افیٹوں پرالٹدکانام لوکھڑاکر کے دیعنی انہیں تخرکرو) فَکُنُوٰ اِمِیّا کُوکِرَ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَیْہِ ۔ دالامنعاع : ۱۱۸) پس کھاؤ اُس میں سے جس پرالٹندکانام بیا گیا ہو۔ دیعنی جسے الٹنرکانام ہے کر فزک کیا گیاہو) وَلَا تَا کُلُوْ اِمِیّاکُمُ ہُنِیْ کُواسْمُ اللّٰہِ عَکَیْہُ ہِ۔ دالانعام : ۱۲۱) اور نزکھا وُاس میں سے جس پرنہیں بیا گیا اللّٰہ کانام دیمی جسے اللّٰدکانام لیے بغر

ذہرے کے مصر مسمیری اصطلاح کا برمسلسل اور سیے در سیے استعال اس امر کی صریح دبیل ہے کہ قرآن کی نگاہ ہیں ذہبیہ اور تسمید ہم معنی ہیں ،کسی دہبی مطال کا تصور تشمید کے بغیر نہیں کیا جاسکتا ، اور تسمید ذہبی مطال کی عین تقیقت ہیں شامل مد

شامل سبعيد

وبح کیا گیامو)

اب دیجھے کہ بی صلی المدعلیہ وسلم سے جوروایات مجمع اور قوی سندول کے ساتھ ہم کسے بہتے کہ بینی ہیں وہ ذہرے کے لئے تشمید کی نشری حیثیت کیا ظاہر کرتی ہیں۔ ماتھ طائی کے صاحبرا دسے حدی بن حاتم وہ شخص ہیں جنہوں نے نبی حلی المدعلیہ دسم سے اکثر شکار کے مسائل پوچھے ہیں۔ ان کو حضورہ نے جواحکام اس سلسلے میں بنائے وہ بہہیں۔

ازا ارسان کلبك فاذکر استم الملك فان امسائ علیك فادیکِته حبًّا فاذبِست و ان ادرکت و قتل قتل ولع پاکل مشك فکلك ..... واز ارمبیت سهمت فاذکر استم الملك دبخای و مسلم )

جب نم شکار پرانیا کتا چیو در نے مگر توالند کانام کے د ، پھراگر کتااس جانور کو تمہارسے بیسے روک رکھے اور تم اسے زندہ پالو تو د کے کر لیا کروا وراگر تم اسے اس حال میں پاؤ کر گئے نے اسے مار ڈوالاسیے مگراکسس ہیں سے کچھے کھایا نہیں سے ترقم اسے کھاسکتے ہو۔۔۔۔۔ اور شکا در پر پرچپوٹر نے وقت می

التتدكانام ليعالو-

ورا بحدت بقوسات فن كردت اسم الله عديد فكل وما مددت بكليك المعلّم فذكروت اسم الله عليك فكل-

جی جافد کانشکارتم نے نیر کھان سے کہا ہوا مداس پرالٹدکانام ہے ہا ہوئے ہے کھا و- اور حسبس کانشکارتم نے ستھے ہوستے گئے کے ذریعے سے کیا ہوا وراس پر امٹرکانام ہے دیا ہواسے بی کھا ہو۔

امسُورِ السَّدَّعُ ، ثم شَمُت وازکسو السُّمُ اللَّلِي -دابسوداتُود ، مشائی

> نون بہا دوم بے برسے جا ہوا درا مند کا نام مے او۔ م

ماعلمت من كلب ادبازتم ارسلتك وزكرت اسم الله عليك

فكل مما است عبيت - دابُوداؤد احمد)

جوگا یا باز تہارا سدھایا براہو، بھرتم اسے شکار پر معبور واور حیور نے وقت انتدکانام سے و، قوص مباور کو وہ تہارے بیے روک ریکھاس کا کوشت تم کماسکتے ہو۔

عدی بن ماتم سکتے ہیں کہ ہیں سے حضور صلی الند علیہ وسلم سے پوچھا آگہ میں خداکا نام سے کر اپنا گنا بھی وڑوں ، تھر جب شکا رسکے باس پہنچوں تودیاں ایک اور گنا بھی کھڑا نظر آستے اور سر نہل سکے کہ دونوں میں سے کس نے یہ شکار مارا سہے نوابسی مسورت میں کیا کیا جاستے ، فرما یا

فلا تاكل غانا سميت على كلبك ولم تسم على غيره -

دیخادی ، نسلم ۱۰حدو

اسے زکما ڈکیوکرتم نے نمداکان م اپنے گئے پرایا تھا، دومرسے گئے پراؤنہیں بیا تھا۔ مغدا اور دسول م سکے این صما مت اور قطعی اسکام سکے بعیراس امر میں کسی شک کی گفتا اسٹیس نہیں دہنی کرنٹر نعیست میں ذہبی کی معتن سکے ہے ہے ہستے ہیں شرطسے اور جس مبانور کو المندکانام سنے بغیرہ راگیا ہواس کا کھانا موام ہے۔ اگر الیسی صریح اکیات احدا محادث سنے بھی کوئی حکم تا میت نزہز تا ہو تو بھر سہب بتایا مبائے کہ اخرکسی محر کے نبوت کے لئے کس فیم کی نفس درکا رہے ؟ منام بہر کے بارسے ہیں فقہار کے مسالک

ندامب نقدین سے حفیہ ، انگیبا در صنابد اس بر شفق بین کہ ص جانور برخصد المحدا کا کا مام میلینے سے احزاد کیا گیا ہواس کا کھا ناحوام ہے ، المبنۃ اگر بحوسے سے احزاد کیا گیا ہواس کا کھا ناحوام ہے ، المبنۃ اگر بحوسے سے دسے دستے ہوں سعید بن است مید چھوسے گیا ہوتومعنا تغنہ بہیں ہیں سعید بن المستیب ، زہری ، عطا ، ما قوس ، عبایہ ،حسن بھری ، ابو مالک ، عبدالرحان بن المستیب ، زہری ، عطا ، ما قوس ، عبایہ ،حسن بھری ، ابو مالک ، عبدالرحان بن الی عبدالرحان کا بھی یہی مسلک منعول ابی سیلے ،حبفر بن محدالدر سیعیہ بن ابی عبدالرحان کا بھی یہی مسلک منعول اس

دویمراگروه کنها سب که شمیدیمدً احیوهٔ با به بایموسه سب ، دو نول صور نون میں فربچرحوام بهوجهست گا - ابن عی ، فاقع ، شعبی اور محد بس سیرین کی بہی رائے سب اور اسی کوا بو نور اور داؤ د ظاہری سنے انقبار کیا ہے - ابرامیم نخعی سهرًا چیوٹ مہانے پرجانور کو کمہ وہ نخری سمجھتے ہیں ۔

امام شافعی در کامسلک برسے کہ ذبیجہ کی طنت کے سلئے تشمیہ مرسے سعے مشرط ہی نہیں سہے ، ذریح کے وفعت خداکا نام لمینا ایک مشروع اور مسنون طریقیہ تو مزود سے ، تاہم اگر نہ بیا جاسئے ، خواہ فصد گرا باسہ ہوگا ، دونوں صور توں میں ذہیجہ مطال ہوگا ۔ معاہر میں سعے صفرت ابو ہر مثریہ اور جہتہ ہدین میں سنے امام اوز اعی کے سواکسی کا بیسسلک نہ تفا - اگر جہ بعین روایا سنت میں ابن عب س بعطار بن ابی رہا ج ، امام احدادر امام ، الک کی طرحت مجی بہرائے منسوب کر گئی سے ، لیکن ان کا تما بہت شدہ مسلک اس کے خلافت سنے ۔

كانابت شده مسلك اس كے خلاف سبے۔ عدم وجوب شمب ركے بالسي بن نما فعيد كے لاہل ورائى كمزورى اس دائے كے عن شافعيد كى بہلى دہيل برسے كدا بت لا تَاكُلُوْا عَالَمُوْ بین کی اسبے اللہ عکی اور انگا کی است کا بہلا کا اسبے اللہ انتہا ہے اور انسان بالا محت کے خلاف ہے ، کیونکہ آئیت کا بہلا کا اسبی انسان بنیں ہوسکا ۔ دوسر السمیہ نجرید - اسپیے دو مختلف جملوں کے درسیا ان عطف درست نہیں ہوسکا ۔ اس دلیل سے دہ اس داد کو مالیہ قرار دسے کرمعنی یہ کرنے ہیں کہ انہا والا اس دلیل سے دہ اس داد کو مالیہ قرار دسے کرمعنی یہ کرنے ہیں کہ انہا والا اس حب نہیں ہو ایسی ارشاد ہو اسبی کرنے ہیں جس میں ارشاد ہو است کرنے ہیں جس میں ارشاد ہو است کرنے ہیں جس میں ارشاد ہو است کرنے کہ ان فیشنے اُ اُجیل کے بیوا نگاہ جبلہ ریا دہ فستی ہو کہ النگر کے سواد و سرے کا مام اس پرلیا گیا ہو) ۔ اس طرح دہ آبیت کا مطلب یہ بنا دستے ہیں کہ حرف نام اس پرلیا گیا ہو) ۔ اس طرح دہ آبیت کا مطلب یہ بنا دستے ہیں کہ حرف نام اس پرلیا گیا ہو) ۔ اس طرح دہ آبیت کا مطلب یہ بنا دستے ہیں کہ حرف نام اس پرلیا گیا ہو) ۔ اس طرح دہ آبیت کا مطلب یہ بنا دستے ہیں کہ حرف نی رائٹہ کے نام بر ذریح کیا ہوا گوشت ہی حوام سبے ، النٹر کا نام نہ لینے سے کوئی حرمیت دافتے نہیں ہوئی۔

كبكن بيراكيب بهنت سى كمزور ماويل سنصص بيمنغد دفوى اعتراصات وارد

ہوستے ہیں ۔

ا دُلاً ، آبیت کے مقبا درمعنی ہرگزوہ نہیں ہیں جواس نا دیل سعے بنائے گئے ہیں ۔ آبیت کو بڑھ کراس معنی کی طوف ذہن خود نیجو منتقل نہیں ہن البنداگر آدمی ہیں۔ آبیت کو بڑھ کراس معنی کی طوف ذہن خود نیجو منتقل نہیں ہن البنداگر آدمی ہیں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہا اور کو مطال قرار دینا ہے نہب بہنے یہ ادادہ کرسکے کہ متم یہ ہوئے ہوئے ہوئے ہا اور کو مطال قرار دینا ہے نہب بہن مکاف اس کہ یہ معنی بنا سکتا ہے۔

تانیا ، حمله نعلیه انشائیر برجمله اسمیه خرید کاعطفت اگر بلاعنت کیخلاف سب نوحالیه فقرس میں اِنَّ اور اِم تاکمید کا استعالی می کون سا بلاغنت کے مطابق سسے - اگر انگذ تعاسط کووہی بات کہنی ہوتی جوشوا فع سکتے ہیں تو وھو خسن داس حال میں کہ وہ فستی ہو) فرغانا ، نہ کہ وا ند لمعنسنی داس حال میں کہ نقینیا وہ صرور فستی ہو) -

تا دناً ، استنددلل کے بوش بی مجلہ فعلیہ انشا نئیر برخبر بر کے عطعت کو بلاعشت کے خلامت کہتے ہوستے ان مصرات کو دورِی آببت بھی با وندر سی ۔ پوری آببت

يرسيس :

وَلَا ثُمَّا كُلُوا مِنَّا لَسُعْرِبُذُكْرًا شُهُما للَّهِ عَكَيْبِهِ وَإِنَّهُ كَفِيسْتُ وَإِنَّا السنتياطين لَبُوْ عُوْنَ إِلَىٰ اَوْلِيَاءِ حِمْ لِيُجَادِ لُوْكُوْدَ إِنْ اَطُعْتُمُوْ حَمُ إِنْكُمْ لَهُ شَيِرِكُوْنَ - اس آبيت بِنَ أَكُرُوْ إِنَّهُ كَفِيسُنَ كَدُواوكوماليان بھی لیا جائے توجملہ نعلبہ انشائیہ ہر اسمیہ خرید کے عطف مصے بچھا نہیں مے وثنا، كيونكراس سك بعدكانفرو لامحاله خربيس يسيع كسيى طرح مجى مالير تنهي بناياما مكنا ، اور اس كاعطف لاممالة حمله انشائيه برير يور باسب يجر قران بي اس طرزٍ كلام كى بيى ايك مثال نبيس سبعد كيشرت مقامات براسي طرح فعليد انشا تنيه براسمبين مربيكومعطوت كمياكياس مثلاً فَاحْلِدُ وْهُ فَانْطِينَ حَبْلُونَا وَكُلُونِينَ حَبْلُونَا وَكُلَّ ثَمَقْبَ كُوَّا لَسَهُمُ مِنْ هَادَةً كَابِدَ إِن وَأُولِيَكَ حُوْ الْفَسِيقُونَ وَالوَرِرَابِينَ مَ وَلَا تَنْكِعُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ وَلَامَنَهُ مُكْوَمِنَةٌ عَنَيْرُ مِنْنَ مُّ شَرِكَةٍ دَنَوْاَ عُجَبُنْتَكُمُ، وَلَاتُنْكِحُواالْكُشُرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوُا دَلَعَبْنُ مُنْ مُثَوُّمِنُ بَحَبْبِرُ مِّنْ مُشْيِرِكٍ وَلَوْاَعْ بَحَبُكُوْ (البقره ،ابيت الل) ـ اب بانواسینے بلاعنت سکے اصوبوں پرنظرتانی کرسیجتے ، یا میرکھل کہ کہر دیجیتے کہ قراك كاكلام بلاعنت سكفاف سيصداس سك كه برحگرجها ل فران مي حمار فعليه انشائبهاودحلم المبدخربيسك ودميان واوسيت وباسعاطفه كوس ابدبانامكن

رابعًاس ناویل سے آبیت کے معنی یہ بنتے ہیں کہ مذکو اس جانوریں سے جس پر ہزیبا گیا ہو است آبیت کے معنی یہ بنتے ہیں کہ مذور فستی ہوکہ ایا گیا ہو اس بہ براندکا نام اس حال میں کہ نفیڈ وہ مزور فستی ہوکہ ایا گیا ہو اس پر غیرالٹدکا نام بسوال برہ ہے کہ اگر اصل مقصود مردت اس جا نور کو حرام کرنا تھا جسے غیرالٹڈ کے نام ہر ذریح کیا گیا ہو نوکیا آبیت کا پہلا مِحتہ بالکا ہمل ، فنسول اور العبنی نہیں ہوگیا ؟ اس صورت میں بر کہنے کے تو مرسے سے کوئی منسی ہی ہیں سے نوری اللہ کانا مرم نوایگیا ہواس میں سے نوکھاؤیاں معنی ہی نہیں رہنے کہ جس جانور بریالٹد کانا مرم نوایگیا ہواس میں سے نوکھاؤیاں

کے بجائے مدعا صرف بہر کہنے سے ماصل ہوجا ناسے کہ منکھاؤاس جا نور ہیں سے میں بردیا گیا ہواں تھا صربی اور کا نام "سے کہ کیا کوئی صاحب بخفل آدی اس بات کی کوئی صاحب بخفل آدی اس بات کی کوئی معقول توجید کر ہمکتا ہے کہ اس بات کی کوئی معقول توجید کر ہمکتا ہے کہ اس بات کی کوئی معقول توجید کر ہمکتا ہے کہ اس بات کی کا تھا گھاؤ احیکتا کے اس بات کی کا تھا ہے کہ کہ ماجت ہی کیانھی ؟

خامشا ، اگر واد کومالیدهی مان لیابات توکوئی وجرنهی کریم وَ آنهٔ هُوشی کی نفسیرایک دورد را دکی آمیت کے الفاظ او خست الحل لغیر الله به سے کریں - آخرکیول نهم اس آمیت کے لفظ فستی کو اسی معنی پی لیسی جراز دوئے لغیت اس کے معنی ہیں ، لیبی نافوانی اور خروز ح از طاعت - اس صوریت پی آمیت کا سید معا سا دھا مغہوم ہیں ہوگا کہ نرکھا قراس جانور کا گوشت بھی کوؤئ کی سیت کا سید معا سا دھا مغہوم ہیں ہوگا کہ نرکھا قراس جانور کا گوشت بھی کوؤئ کی دیت ہوئے النڈ کا نام بزلیا گیا ہو اس حالت ہیں جب کہ جان ہو تھر کو النڈ کا نام بندلیا گیا ہو اس حالت ایس جب کہ جان ہو تھر کو النڈ کا نام بندلیا گیا ہو اس حالت کو شاہ کا المالات محکم کی وائستہ خلافت ورزی پر بہی ہو تا ہے ندکہ سہو اسے میں کو کہ ایک طوف تو ہو اس مسئلے کے مقابلے میں زیادہ تا بل ترجیح سے ، کیوکھ دایک طوف تو ہو ان تام کہایات اور احاد میری طرف بیٹ اور ان احتیار کرنے سے جو اس مسئلے کے متعالی وارد ہوتی ہیں ، اور دو مری طرف بیٹ اور یا اختیار کرنے سے آمیت کا ایک کو دا فقرہ وولا تاکلو ا حسالے میں ترکی اسم الله علیدہ ) سے معنی ہونے سے بچو جاتا میں میں اور دو مری طرف بیٹ اور یا اختیار کرنے سے آمیت کا ایک کو دا فقرہ سے سے سے بھوت کی جو اسے سے بھوتا کا سے سے بھوت کو اللہ علیدہ ) سے معنی ہونے سے بچو جاتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ دو اس کی بیٹ کے سے بھوت کے جاتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا کہ دو الا تاکلو ا حسالے میں تک اسم الله علیدہ ) سے معنی ہونے سے بھوتا تا سے سے بھوتا ہوتا کا کوتا ہوتا کو کی دولا تاکلو ا حسالے میں تک کی اسم الله علیدہ ) سے معنی ہونے سے سے بھوتا ہوتا ہوتا کہ سے سے بھوتا ہوتا ہوتا کی دولا تاکلو ا

دوىرى دليل حزات شافعيد بيدويية بې كد ايك گرده نه رسول الندصل الله عليبروسلم كى خداست بين صاخر به وكرع من كيا مقا كه كچيد لوگ د بوست نشخصهان موست شخص با بهرست بهارى بستى بين گوشت نيجيئة تنظ بين ربيل كچيد به به بين كه موست خصا به الله كا نام بين بين يا نهبين ركيا بم بيرگوشت كهاسكة ده جا نور ذريح كرست وقت الله كا نام بين بين يا نهبين ركيا بم بيرگوشت كهاسكة بين با معنورم سف اس كے جواب بين فرايا سه واحديد انتم وكلوا، دو تم خود بين باس بي الدوا وي دو نساتي اور اي بين بي الدوا وي دو نساتي اور

ابن ما جرمین حصرت عاکشته دم سعے مروی سہے ) - اس سعے شافعیہ ہے اسستندالل كرسق بين كالتعميد واجب نهي كيونكراكر ميرواجب بإذبا توحصنور أتعك كي حالمت بیں اس گوشت سے کھانے کی اجازت ندوسیتے ۔ ممالانکہ در امسل بیمایث ان کے مدعا سکے خلامت پڑتی سیے۔اس سے نابت ہوتاسیے کہ شمیہ کا وا جب ہونا عہدنبوی پیرمسلمانوں کے درمیان ایک معلوم ومعرومت مشیلہ تھا ،اسی و مہرسسے تو لوگ اس گومشت سے متعلق ہو چھنے اسے جوشنے سنے مسلمان ہوسنے واسلے وہہاتی كاط كراات يستصد ورندبيرسوال بيدامي كيون بإذ مااور او يجيف كالتكلف مى كيون كمياجاتا - بهران كے سوال كانبو بجاب مضورص نديا وہ مجى اس خيال كى توثيق كينے والانفار أكدان توكوں كا برخيال مجمع نهم ونا اور گوشت كے حال باحرام موسنے بس لشميبه إودعدم يشميبركا وييغنيقيت كوتى انزيزم وما توحشورم صاحت صاحت الصيبيري فرما دسینے کہ ذکبجہ کی منت کے لئے تشمیہ شرط نہیں ہے ، تم لوگ برقسم کا گوشت کھا لیا کروخواہ ذیح کے وقت خدا کا نام لیا گیا ہویا نہ لیا گیا ہو۔لیکن اسس کے بجا سنة جعنورم سنه فره يا توبيركه تم نو وخداكا نام ك كركهالباكرد - اس كامعقول مطلب جرہا دنی تا مل اُ دمی کی مجھ میں اُنہا تاسیے وہ برسیے کہ اوّل تومسلمان کے وبح كن مرست موست كومشت كم متعلق لهي يهي مجعنا جاسية كروه قاعدسه كعلابق تمعیک ذبرے کیا گیا ہوگا اور اظمینان کے ساتھ اسسے کھالینا چلہنے ،لیکن اگر تمہا ہے دل میں کوئی شک رہ ہی جا ناسے تورنع وسواس سکے سنے خودسیم الله کہد دیا کرو۔ ظا برسیے کەمسلمان سے برزندیجے کے متعلق جوشہروں اور دیہاست کی وکا نوں ہے ملتا سبے ، اومی کہاں پر تحقیق کر تا مھرسکتا سبے ، اور مشربعیت کسب اس کواس تحقیق كامكلعت كرتى سيدكه اس سفي حلال ما نوركا فاسب ياحوام ، نذكب كياسيديانين اوروه نيامسلمان سب يايرانا ، تمام تواعد شريعيرس واقعت سب يانهي بهاد كانظر میں آ دمی کوسلمان کی مبرج زکومیمے ہی مجھنا جا سیتے -الا بدکہ اس کے علط مہونے کا <sup>م ہ</sup> تی تبوت سامنے ہمجانے رقبوت سے بغیر چوٹشک دل ہیں بیدا ہمواسے دجر

اجناب بنانے کے بجائے اس طرح کے تسکوک کوئیم اللہ یا استغفراللہ کہ کرد نع کردینا چاہیئے ۔ یہ تعلیم سہے جراس حدیث سسے ملتی سہے استمیہ کے عدم مجرب کی کوئی دلیل اس میں نہیں سے۔

الیساہی کمزوراستدال مہ ایک تابعی بزرگ کی اس مرسک رواستے کرستے ہیں جھے ابودا فدسنے مراسیل میں نقل کیاسہے کہ دسول الترصلی التدعلیہ وسلم سنے فرابا ذبجية المسلوحلال ذكراسم الله ادلوبين كوانه ان ذكو لمسوَّدِينَ كو اللهُ اسم اللهُ المامسلمان كا فَهجِه طلال سبعة واه اس ف الله كانا م لیا ہویا ندلیا ہو، وہ نام سے گاہمی نوظاہرسے کہ انٹرہی کا نے گا ؟ یہ مدین اوّل توایک غیرمعرومت تأبعی کی مرسک روابیت سیسے صبی کا به وزن کہی نہیں ہو سكتا كهمنغدد كايات اورمرنون منفعل اما دميث مصصص چيز كا دمجرب ثابت بو د با بمواست پرغیروا جب تا بت کرسکے - بچرد کھینا پرسپے کہ اگر میردوابہت قطعی فيحيح بمبى بوتوكيا واقعى اس سيطت ميه كاهدم وجوب ظاهر مبوتاسه وزياده سير نياده بوبات اس سعظا بربوتی سب وه تولیس برسه که کوئی مسلمان اگرخدا کا تام سلتے بغیرجانور ذہر کر مبیھا ہو تواسے عمدُ ا ترک تسمیر برجمول کرسف کے بجائے نسیان پرمحول کیاجاست ، اور برسمجه اجاست کراگر وه نام لیا تواندی کالیاغیاللد کا ندلیتا ، اور اس بنا پراس کے ذہیمہ کوحلال سمجھ کہ کھا لیا جائے۔ اس سے پہ مقنمون کہاں کیلتاسیے کہ جونوگ ذہبجہ برخداکا نا م لمین کے مرسے سے تاکل ہمی منہوں اور جن کانظریہ ہی اس سے خلامت ہو،اُن کا ذیجہ معی حلال سیسے اورسرسے سے ذبیجہ پرخدا کا نام لینا ہی صروری نہیں سے ۔ اس صدیب کے اب ان کا نام لینا ہی صروری نہیں سے ۔ اس صدیب ک اب ظاکو بیاس سے کتنا ہی کھینچا اور تا ناجاستے ،اس ہیں اس مفہوم کی گنجاکش زید ناکی ۔

بیں ہے گل کا تنانت ان ولائل کی جونقہائے شا فعبہتمیہ کے بغیرواجی ہوسنے پرلاستے ہیں ۔ کوئی شخص نقلید کی تسم کھاکر بدیڑھ گیا ہوتومکن سیسے کہ وانہیں الل والائل سیمی بنین بین بنین بمیت اکه بوشخص ان کا تنقیدی جائزه سے وہ بمی برخسوس کتے بغیررہ سکنسپے کہ وج بہتمبید کے والائل کے مقاسلے بیں رکس قدر سبے وزن والائل ہیں۔

بس مبانوروں کے گوشت کی ملت سے بارسے بیں جو تراکط قرآن اور اماد میٹ معیمہ سے ثابت ہیں وہ یہ ہیں کہ:

(1) وہ ان استیام میں سے مزم وجنہیں الند اور اس کے رسول نے فی نفسہ

حرام قراردیاسیے۔ دم) ان کا تذکیرکیا گیا ہو ، اور

دم) ان کا مدهیدلیا میا ہو ،اور دس) ان کو ذرکے کریتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سمب گوشت میں بیر میز ں نزرائط کوری ندہوتی ہوں وہ طیبات سنظرت اور ان خواشت میں داخل ہے جن کا استعمال اہل ایسان سے سائے موائز بہیں ہے۔ ذہبی تراہل کی ہے کا مسئلہ

اب دنمین چارست کرخاص طور پرزبانج الی کِنا سبسے بارسے بین قرآن دستند سے کیا حکم زاہرت سبے۔ قرآن عبید ہیں ارشاد م واسیے۔

ٱلْبَيْوُمَ أُحِلَّ لَكُمْ الْعَلِيَّبِكَ وَطَعَامُ أَتَّذِيْنَ ٱوْتُوا ٱلكِتْبَ

حِلْ ثَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلْ لَهُمْ - (المائدة: ٥)

م ع تهارس بیطیبات حلال در بید شند ، اورس توگوں کوکتاب دی گئی میسانگا کی ناتها است بیده ملال میسادر تهاراکها نا ان کے نیسے حلال م

اس ایت کے الفاق صاحت بتارہے ہیں کہ المی کتاب کے دسترخوان ہرج کھانا ہمادسسے صلال کیا گیا ہے وہ لازگام دن وہی سہے جولمتیاست ہیں سے ہر۔ اس کا پرطلب نہیں سہے اور نہیں ہوسکتا کہ جوچیزی ہمادیے سلتے قرآن و احادیب مجھرکی کو سے نجاشت ہیں ، جن کوہم اسپے تھر میں یاکسی مسان سکے محمر میں مذخود کھاسکتے ہیں درکسی دو مرسے کو کھانا سکتے ہیں ، وہی چیزیں جب عیساتی باہیودی کے دمترخوان پرہارے سامنے رکھی جائیں تو وہ ہما دسے سنے حلال ہو جائیں۔ اس میدھی اورصاحت ناویل کو صحیوتر کر اگر کو تی تنعص دومری ناویس کرنا جاسیے توزیادہ سے زیادہ جارباتیں کہ مکتابے۔

ایک برکه اس آبیت نے تمام کا کیات کومنسوخ کردیا جوگوشت کی طقت و حرمت کے متعلق سورہ نحل ، انعام ، لقرہ اورخود اس سورہ مائہ میں دارم تی ہیں ۔

یعنی بالفاظ دیگر یہ ایک البیں آبیت قرائی میں اگئی ہے جس نے جینے ہی کو نہیں مردار ، سور ، نون ، ندر لغیر اللہ ، سب کومطلقا ملال کر دیا ۔ مگر اس نسخ کے سے کوئی دلیل ، معنی یا نقلی فیامت تک پنتی نہیں کی جاسکتی ۔ سب سے زیادہ کھلا ہم کا آبروت اس دیوے کی لخرتیت کا یہ ہے کہ گوشت کے بارسے میں وہ تعیوں قبور جن کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے ہے خود اسی سورہ مائڈہ میں ، اسی آبیت کی وہ کا م میں اسی سیسلئر کھا میں ، اس آبیت سے بالکائم تقبل بیان کا گئی ہیں ۔ کون صاحب متعلل بیک ملکتی ہیں ۔ کون صاحب متعلل بیک میک میں ، اس آبیت سے بالکائم تقبل بیان کا گئی ہیں ۔ کون صاحب متعلل بیک میک ایک عبارت کے بین سلسل و تفعیل فقروں میں سے آخری فقرہ بیلے میک ایک عبارت کے بین سلسل و تفعیل فقروں میں سے آخری فقرہ بیلے دو کا نا سنے ہوا کر آب ہے۔

دوسری مادیل بری جاسکتی ہے کہ اس است نے صرف ندکھیا ور تسمید کے
احکام کو خسوخ کباہے ، سور اور فردارا ورخون اؤ کا اُسلی لغیرالند برکی حرمت
کا حکم منسوخ نہیں کیا۔ گرہمیں نہیں معلوم کہ ان دولو فیم کے احکام میں نفری کے
سے سنے ، اور ان میں سے ایک کے نسخ اور دو مرسے کے بقا رکے سفتے بجزا کیہ
خالی خولی ادعار کے کوئی دلیل می کسی کے پاس سے ۔ اگر دلیل کوئی مساحب

ركعت بون نوبسم التروه است بيش فرائين-

تعیسری تاویل بدگی جاسکتی ہے کہ اس آبیت نے مسلمانوں کے دمنزخوان اور اہلی کیا ہے دمنزخوان اور اہلی کیا ہے دمنزخوان برتو کھانے مسلمان کے دمنزخوان برتو کھانے ہے مسلمان کے دمنزخوان برتو کھانے ہے مسلمان کے دمنزخوان بربان ہے معاہد ہیں وہ تمام تعیور باتی رہیں گرج فران ہیں مختلف منقا مات ہر ببان کی خری ہیں مشکری اور بہار کا ہے دمنزخوان میہ وہ سب ضم ہوجا میں گی اور بہار کا در بہار کی در منزخوان میہ وہ سب ضم ہوجا میں گی اور بہار کا در بہار کا در بہار کا در بہار کی در منزخوان میہ وہ سب ضم ہوجا میں گی اور بہار کی در منزخوان میہ وہ سب ضم ہوجا میں گی اور بہار کی در منزخوان میہ وہ سب ضم ہوجا میں گی اور بہار کی در منزخوان میہ وہ سب ضم ہوجا میں گی اور بہار کی در منزخوان میہ وہ سب ضم ہوجا میں گی در منزخوان میہ وہ منزخوان میں در منزخوان م

ہرگ کہ جو کچھ میں وہ ہمارے مامنے لارکھیں اسے ہم کھالیں ۔ اس تاویل کے حق
ہیں بڑی سے بڑی دلیل جودی جاسکتی ہے وہ صرف بہہ کہ اللہ تعالیٰ کومعلوم
تقاکہ اللہ تاب کیا کچھ کھاتے ہیں، لیس جب بہ جانتے ہوئے اس نے ہیں ان
کے ہاں کھانے کی اجازت دی تو اس سے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کھاتے ہیں دہ
سب ہم ان کے ہاں کھاسکتے ہیں نواہ وہ سور ہو یا مردار با عیراللہ کے نام کی قربانی
یا حشکا دلیکن اس استدلال کی جو نو دو ہی آیت کا طف دیتی ہے جس سے یہ دلیل
ناکی تی ہے ۔ اس میں صاف کہ اگھیا ہے کہ اللی کا ب کے ہاں تم مون طیبات
کھا سکتے ہم واور طیبات کے لفظ کو مہم بھی نہیں رہنے دیا گیا ہے بگھ اس سے
کھا سکتے ہم واور طیبات کے لفظ کو مہم بھی نہیں رہنے دیا گیا ہے بگھ اس سے
پہلے دومفعل آیتوں میں کھول کہ تبایا جا چکا ہے کہ طیبات کیا ہیں۔

پوهی تاویل به بوسکی ہے کہ اہل کتاب کے بال بس مور نہیں کھایا جاسکتہ
باتی سب کچھ کھایا جاسکتا ہے۔ یا سور ، مردار ، خون اور اُا حل بر نغیر اللہ توج نہیں
کھاسکتے گر ندکیر اور سعیہ کے بغیر ہوگوشت فرائح کیا گیا ہو اسے ہم کھاسکتے ہیں۔
گر تاویل نربر کی طرح پر بھی معن ایک ہے دلیل دولی ہے۔ کوئی معقول یا منقول و بل اس معاملے ہیں بیش نہیں کی جاسکتی کہ قرائن کے اسکام میں بی فرق کس بنا پر اور اہل اس معاملے ہیں بیش نہیں کی جاسکتی کہ قرائن کے اسکام میں بی فرق کس بنا پر ایک کیا گیا ہے ، اور اہل کا ب کے دسترخوان پر ایک علم کیوں باقی د بہنا ہے اور جا یا اس کی بیا در ہے اور جا اس کی خوالے گئے ہے قرمعلوم ہو کہ کس معاملے ہیں۔ اگر مدینے سے نکالیا گیا ہے قرمعلوم ہو کہ کس مدیدے سے ناور ہی سامنے نے آئی جائے۔ مدیدے سے ناور ہی سامنے نے آئی جائے۔ و بیم کا ایک کیا ہے سے ناور ہی سامنے نے آئی جائے۔ و بیم کرال کیا ہے۔ کے معاملے ہیں فقہام کے مساملے

وبی المی کماب کے معاطم بی فقہار کے مسالک اس مستے بی شغیہ اور منابد کا مسلک برہدے کوالمی کتاب کے دسترخوان پر مبی ہمارے سئے کھانے پینے کے معلطے بیں وہی فیود ہیں جو خود اسپنے گھرمی کھانے کے گئے قرآن دسنسٹ ہیں بیان کی گئی ہیں ۔ نذکیہ اور تشمیہ کے بغیر ہم کوئی گوشت نداسپنے ہاں کھاسکتے ہیں نہ بہودونعماری کے بال ۔ زالفقہ علی المذاہ بسالار بھے

مبلدا دل مغیر ۲۷ سه ۲۷ )

شافعید کے ہیں کر بہودی اور نفرانی اگر خیراللہ کے نام برذ بے کریں تواس کا کھانا حوام ہے ، لیکن اگروہ اللہ کا نام سے بغیر ذریح کریں توان کا ذہبی ہم کھاسکتے ہیں ، کیونکہ تشمیہ مرسے سے واجب ہی نہیں ہے ، فرمسلم کے ملت نزکنا ہی کے سکتے اس کی کوری جدوہ م میں مہا ہایس مسلک کی کوردی ہم اوپر وامنے کرسکے ہیں اس سکتے اس پر بجدت کی ماجدت نہیں ۔

ما فكيرا كرمير وببجر كى حاسّت سكه لله تشمير كونشرط ماستة مي فيكن وهسكت مبي كد ابل كتاب ك سنت يرمشرط تهبى سب ال كاذبير خداكانا مستظ بغير بمى حلال سب رکتاب مذکور، مبلددوم ، مس ۲۷) ۔ اس کے بی میں مروت یہ دلیل بیش کی ماتی ہے كمرنبىصلى المتدمليه والمهنف نووة نيبرك بوقع يربيج دى عورت كالعيجا بتواكوشست كما لیا تفاادریه نہیں پر چھا تفاکہ وہ خدا کا نام سے کرذیج کیا گیا ہے یا نہیں۔ نیکن یہ واتعد تشميد كم كم من الى كما ب ك استثنار كى دامل أكربن مكما تفاقه مون اس مودست بیں جب کریہ بات تا بہت ہوتی کہ اُس زملسفہ میں وہ سکے پہودی النڈ كانام سلتة بغيرذ بح كرسته منف اورهيم بحي معنورم سف اس امرسع وافقت بوست بموست الن كا ذبيحه نوش فرا بيا - معن اتني سى بامت كراميث سفه وه گوشمت تناول فرمات وتست تستميدا ورعدم مستميد كم متعنق كمجه دريا فست نهي فرها وموب تسبيد كے حكم سے اہل كن ب كے كنتن ہونے كى دليل نہيں بن سكتى جمكن سے كرحنوم كواسيط زملسف كمي يهوديول كم متعلق بمعلوم موكه وه الملزكانا مهد كرسي درج كميقة بين ١٠ س سلت أب سف بوّ ناتل ان كالایا برّوا گوشت كمالیا برور

ا بن عباس کا قول بر تفاکه ایست طبعاتم الّذِینَ اُوْتُواْ المِکْتُ حِلَّ اللهِ مِنْ اُوْتُوْاْ المِکْتُ حِلَّ اللهِ مُنْ اللهِ کُومْسُوخ کردِیا اور الکُمْدُ ایست کُلُو ایست کُلُودُ ایست کُلُود اور الرفاحی - بیکن الله کا ب الاصاحی - بیکن المِرْ الرفاعی ایست می الله می ال

بی ای داست پیمنفردیی - کوتی دومراصحایی ای اویل دفغیبری ان کامخ مال نهبی سبت پیچرکوتی معقول دیو بھی انہوں شے اس باست کی بیان نہیں کی سبے کم اس ایست سنے اس آیست کو کمیوں شسوخ کردیا، اورم ون اسی آیست کومنسوخ کرے کمیوں دوگتی ، کھانے چھنے کے متعلق باتی سادی فیود کو بھی اس سنے کمیوں نرمنسوخ کرڈوا ہے۔

معطار اوراً وزاعی ا ورکمول اورکبیت بن سعد کامسلک پریخاک اس امیت نے حَااُ حِلَّ لِعَنْدِا مَلْهِ مِهِ كرمال كردياست معطا ركبت بي كرابل كا ب كے بال بم فيراه لمركة م يروز كا بما كوشت كى سكت بي - اوزاى كت بي كذكر تم اسیف کا ن سے مبی شن اوک عیسا آر نے مسیح کے نام برگا بچوڑاسے تربے اس کا مارا بخواش کا رکھا ہو۔ تکحول کہتے ہیں کہ اسپینے کنیسوں اور اپنی غربہی تقریبات كرية المركاب بوقرانال كرس ان كمكسف يسمعنا تقدينس سعددا كله الغران المجعداً من عام م ١٩٩٥) - تكراتني بيري باست كي دبيل مرمت يرسب كرادند تعاسك كومعلوم تقاكدابل كمآب فيرالتوك نام كى قربا نبال كرست بي الا معجى اس ن فره دیا کدایل کتاب کلک تا تهارسد سائن مال سید رما و نکران تنه ال کوفر برمی معلیم تقاكدالكتاب يسستصاري سؤركهات بي ادريز بب بيتي بريوكيول نرسان سانغ سقراما فيراب كى ملتت كالمحرج اسى أبين سعه بكال الاباسة ؟ المختعت مذابهب يستصميم أددوى مربهب بجادست ويكب مرون منغبداودمنا بدكسيص - باتی ندام ب ميں سے کسی ندم ب کا پيروی اگر کوئی کرنا باسب توابن دم واری برکرسد ، نیکن مبساکدا دیرکی مجعث میں دکھا با با جا سے ،ان کے وجوہ و دائل اس تدر کمزور میں کران کی بنیاد مرکسی حوام کاملال اوركسى واجعب كالخيروا بعبب نابهت بهونا تبهت مشكل سبعه ،اس يخ ليركسي خداترس ا دمی کویومشوره ننبس دست سکتا کدوه ای ندامهیب پیرست کسری کا سها دا سه كريورب الدامركيه مي جينك كا كوشت كهانا شروع كردسه- انوي ود باتون

کی ومنا سوست کرنا منروری سے :

ادّل ميكدلساا وقات محبوسف ما فد اختلام مع ، كبوتر وغيره وبع كرن موسم برمعودت بیش ایجا نی سیسے کہ ذراسی ہے انعیاطی سیسجانور کی گردن کھٹ کرم<sub>رو</sub>حرط سے فوراً الگ محوجانا سے۔ نقب رکے ایک گروہ نے کہا ہے کہ اس طرح کے زببجه کوکھا سیسے میں مفت گفتہ نہیں ۔اب اس جزکو نبیا دبنا کہ موجودہ زہانے سکے لبعض علما دسنے بیفتوی وسے دیاہے کہ جہاں تمام جانوروں سکے سلنے ذریح کا طرافقہ ، ی بر موکر ایک مشین بیک حزب مرکاٹ کر تعینیک دسے وہاں بھی نذکریے کی ترط بورى بوجاتى سب سنكن نقها ك اقرال كونص بناكدان سعد اسبيد احكام سنبط كرنا بوبجات خودمنصوص الحكام بن زميم كرد اليس ، كوئي ميمح طريقير نهيس ب المكيم كمتنعلق شرنعيت ك امكام مم اوبرنقل كرسط بي اوروه الركام جن نفوص بر مبنی ہیں وہ مجی ہمسنے ورج کر دسیتے ہیں ۔اب برکس طرح جا تز ہو مکت ہے کہ الركيينتها تن احيانًا بالااراده ان احكام كفلامت كوئى وانعه بيش اجاسن کی صورت میں اوگوں کو کوئی مہوامت دسے ری ہے تواسے اصل قانون قرار وسے لباجا ستے اور ٹر تعیبت کے ایکام تذکر پھٹا معنون کرشینے جا بی ۔ دومرى باست بيسبے كرفقها رہنے بيركها سبے اوربا نكل مجے كہاسپے كرمسلم اور الل كتاب كي مروبجير مك متعلق مير كهون الكان كي مزودت نبيل سب كهاس مير التذكانام لبالكيسب بانهس ، العبنة أكدابجا بم يمعلوم بموكد كميي وببجه برقصدً اخدا كانام نهبل ليالكيسه تواس كمكاف سيد برمزرنالياسية واس كي نياد برمي برراست ظاہر کی گئی سے کرورب اور امریکر بیں جو گوشت متاہد اس نے یا دسے پیں کھومے نگاسنے کی کیا صرودت ہے۔ وہل کتا سب کا ذبیحرسیے ، اس کو اسی المينا ن کے ساتھ کھاؤ میں طرح مسلم جمالک ہیں مسلمان قصا بیوں مسے گوشندت خرید کر کھاستے ہو۔ نمین پر یا مت عرصت اسی صودمت بیں سیحے ہوسکتی ہے ہجیب کہ ہیں الإيكتاب ككسى كرده بإان كى كسى أبادى كمتعنى يدمعنوم موكدوه اصولًا وعقيدة

التُدكانام ملے كرذيح كرسف كے قائل ہيں - رسبے وہ لوگ بن كے متعلق ہم مباسنة ميں كردہ حوام وسلال كى ان فيود كے مرسے سے قائل ہى نہيں ہيں اور جوام والا يہ منہیں مانتے کہ جانور کے معال اور موام میسنے ہیں المٹریا بخیرالٹرکا نا مہینے اور منر سیف کا بھی کوئی دخل میں ، ان کے ذبیجہ رپر رپراطمینان کرسنے کی انٹرکیامعفول دیمہ (ترج) ن المقرآن - ايربل م<u>ه ها.</u> -)

## انسان کے بنیادی حقوق

ویرتقربرمولاناسیّدافوللاعلیٰ مودودی معاصیے روثری کلب کا بحد میں کے تعلی ۔ حبن کوجا ب معیل معامدی معاصب نے تعم بندکیا ۔۔۔ مرتشب )

بنيادى حفوق كونى نياتفتورنهين -

بہان کہ ہم سی نوں کا نعلق ہے ، انسان کے بنیادی عوق کا نفتر ہمارے کہ سے کہ دو سرے اوگوں کی تھ میں ای عقوق کا نفتر ہماری کا میں ای عقوق کے تاہ میں ای عقوق کی تاہ میں کا ایک ہماری کا دایا کہ تاہ کی تاہ ہم ہم ایک کا آغاز ہم تاہ ہمارے گئے اس نفتر رکا آغاز ہم تاہ کے جسے سے ۔ اس موقع ہر ہیں انسان کے جنسیاری تقوق پر دوشنی واسلنے سے میں میں میں انسان کے جنسیاری تقوق پر دوشنی واسلنے سے میں میں میں میں انسان کے جنسیاری تقوق کے تلم اور کا آغاز ہم تاہ میں کہ انسان کے جنسیاری حقوق کے تلم تاہ کا آغاز ہم تاہ میں کہ دنسانی حقوق کے تلم تاہ کا آغاز ہم تاہ میں کہ دنسانی حقوق کے تلم تاہ کا آغاز ہم تاہ کا کہ دنسانی حقوق کے تلم تاہ کی تاہ کی تاہ کی تاہ کی تاہ کی کا آغاز ہم تاہ کی کا آغاز ہم تاہ کی کا تاہ کی تائی کی تاہ کی کا تاہ کی کی کا تاہ کی کا تاہ

كيونكر برواسه

ينيادى حفوق كاسوال كبول ؟

در حقیقت برکچیو جیب سی بات سید کردنیا بین بیک ان ن بی ایسا ہے کہ دنیا بین بیک ان ن بی ایسا ہے کہ حس کے بارسے بین خود انسانوں ہی کے درمیا بی بار بار برسوالی بیدا ہوتا رہا ہے کہ اس کے بنیا دی حقوق کیا ہیں ۔ انسان کے سواد دسمری مخلوقات جو اس کا تنات میں بس رہی ہیں ، ان کے حقوق خود فطرت سنے دسیتے ہیں اور آ ہے سے آبیا ہیں بی رسیے ہیں ، بنی مرن انسان کے کردہ اس کے ساتے سوچے بچار کریں ۔ لیکن مرن انسان و مخلوق سیسے ہیں ، بغیراس کے کردہ اس کے ساتے سوچے بچار کریں ۔ لیکن مرن انسان و مخلوق سیسے جس کے بارسے ہیں موالی بیدا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں و مخلوق سیسے جس کے بارسے ہیں موالی بیدا ہوتا ہے کہ اس کے حقوق کیا ہیں

اوراس کی مزورت بیش اُتی ہے کہ اس کے حقوق تعین کے جائیں۔ اُنی ہی جیب بات یہ ہی ہے کہ اس کا نمانت کی کوئی جنس ایسی نہیں ہے جواپئی جنس کے افرادست وہ معاملہ کر رہی ہو بچرانس ن اچنے ہم جنس افرادست کر دہاہے بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی کوئی فوع ابسی نہیں جوکسی دو ہمری فوع کے جیوانات پر بھی محق بطعت ولذت کے سلتے یا ان پر حکم ال بننے کے سلتے حملہ اُور ہموتی ہو۔

و الله في المرت في ايكسيموال كودو مرساح موال كر سكة الرغذا بنا يلهد توده صرف غذا کی حد مکس ہی اس پروست ورازی کرتاہے۔ کوئی وزندہ ایسا نہیں ہے جوغذائی صرورت کے بغیریا اس عزورت کے پورا ہوجانے کے بعد بالا وجرجانورس کومارتا چلاجاتا ہورخود اسپینے ہم جنسوں سے ساتھ نوع جو انی کا وہ سنوکس نہیں سبير وانسان كالسيف افراد كم سائفسيد رينا لباس فضل وثرون كانتبرسير التدتعال سفانسان كوعطاكياسي ربيرالتدقعائ كي عطاكرده وبإنست اورفوست ابيجا وكاكر شمهسيت كرانسا ن سف ونيابلي بيغيمعولى دوش اختبا دكردكمى سبے ـ شبروں نے آئے مک کوئی فوج تیار نہیں کی کمسی سکتے سنے آئے تک ویرسے محتول کوغلام نہیں بنایا کسی میٹنگ نے دو ترسے میٹنڈکو ں کی زبانی کا دنے ۔ یہ انسان ہی سیسے مسے اللہ تعالیٰ کی ہرایات سیے سیے نیاز ہو کرجیب اس کی دی ہمانی توتول سے کام لینا تروع کیا تواہنی ہی منس بیطلی وسے نے شروع کردسیتے جب سے انسا ی زمین برموجودسہے اس وقعت سے آج مک انسانوں کی میان نہیں لی سیے مبتنی النسانوں شے مرحت دوہ <sub>مر</sub>ی کجنگے عظیم میں النسان کی جان ٹی ہیں۔ ایک تا بہت ہوتا سیے کہ الن ان کوفی الواقع ووہرسے النسانوں کے بنیا دی حقوق کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ صرف التدہی ہے جس نے انسان کی رہناتی اس باب بس کی سے اور اسینے بیغروں کی وساطنت سے انسانی حقوق کی واقعیت بهم بهنيا تي سبعد- درحقيقات النساني حقوق متعين كيسف والاالنسان كاخالق بي مو

سمتاسه -چانچدای فالق نے انسان کے حقق نہایت تفصیل سے تباستے ہی۔ دوریے احترابی انسانی حقوق کے مشعور کا ارتقاء

مناسب معلوم ہوٹا سے کہ حقوق النسانی سکے اسلامی منشور کے لگات برگفتگو کرسے سے قبل و درجاحزیں النسانی حقوق سکے شعور کی ارتقائی ناریخ پراجمالی نظاؤال لی جائے۔

(۱) انگستان بی کنگ جان نے سوالا پر بر جمیکن کار طاجاری کیا تھا، وہ در اصل اس کے امراع (Barons) کے دباؤ کا نتیجہ تھا۔ اس کی حیثیت بادشاہ اور امراء کے در میان ایک فراردادی سی فنی اور زیادہ تر امراء ہی کے مفاد میں وہ مرتب کیا گیا تھا۔ عوام الناس کے حقوق کا اس میں کوئی سوائی تقا ہور کے لوگوں نے اس کے افدر وہ معنی بڑھے جو اس کے اصل کھنے والوں کے سامنے بیان ہونے قودہ جران رہ جائے۔ سرحویں صدی کے قانون بیشہ لوگوں نے اس میں میہ بڑھا کہ تحقیق جرم رو برائے کے مسلم میں میں بڑھا کہ تحقیق جرم رو برائے کے مسلم فیلی تعلیم میں اسلام کا اور کیا کا میں بے جا کے ضلاف وادر اس کا احتیاز کیا گئی ہوئے کے اختیازات پر کنٹرول کے جفوق انگلینڈ کے باشندوں کو اس میں دیئے گئے ہیں۔ باشندوں کو اس میں دیئے گئے ہیں۔

(۲) منام پین (Tom Paine) عهر اوتا ۱۰۰۹ و کے بیفلدی حقوق السانی و ۱۹۰۹ و

رس انقلاب فرانس کی دامستان کااہم ترین در ن و منشور حقوق انسانی "
( Declaration of the Rights of Man) سے جو مکھ منظم میں منودار مہوار اس کی دامستانی اور منسلے منابرہ معاہرہ مسلمانی منسلے اور منسلے اور منسلے منابرہ منابرہ منسلے اور منسلے اور منسلے منابرہ منابرہ منسلے اور منسلے منابرہ منسلے اور منسلے منابرہ منسلے اور منسلے منابرہ منسلے اور منسلے منابرہ منسلے منابرہ منسلے منسل

(Social Gontract Theory) کافرون - اس بی نوم کی حاکمیت ازادی،
مساوات اور طلبت کے فطری حتر ت کا انبات کیا گیا تقا - اس بی دوسف کی ت
نافرن سازی اور شکیس عائد کرنے کے اختیا دات بردائے عام کے کنٹرول بختین جم
روبر دستے عبس تعنا (Trial By Jury) ویزوکا انبات کیا گیا ۔

اسی منشور حقی اسانی کو فرانس کی دستورساز اسی نے القالب فرانس کے عہد میں اس غرص کے عہد میں اس غرص کے عہد میں اس غرص کے رہتے مرتب کیا تفاکہ جب دستور بنا یا جائے تواس وقت لیسے اس کے آغاز میں درج کیا جائے اور دستو میں اس کی میرث کو عموظاد کی مبلئے۔
اس کے آغاز میں درج کیا جائے اور دستو میں اس کی میرث کو عموظاد کی مبلئے۔
(۱۷. S. A.) کی دس ترامیم میں بڑی منت کا دہ تا م

محتہ بی جو برطانوی ظینفترجہ ورمیت پرمعبی موسکتے تھے۔ دہ) انسانی خونی و فراتش کا و منشود بھی بڑی انہیت رکھتا ہے جسے بھوٹا کانفرنس ہیں امریکی رہاستوں نے سنرس استان کی مشاطور کیا۔

(۱) بچرجهوری فلسفه کے تحت بوااین ، اوسنے تدریجا بہت سے منتبت اور بہت سے تحفظ نی مختوق کے منتعلق قرار دادیں پاس کیس اور بالاخراعالمی منشور حقوق

انسانی منظرعام پرآیا۔ وسمبرلاکال میں اقرام متدو کی جزل اسمبل نے ایک دیزولیشن پاس کیابس میں انسانوں کوشکشتی (Genocide) کو بین الاقوامی قانون کے خلاف ایک

رم الرسم المر مین الم الم مین الم المن کے انسداد اور مزاد ہی کے ایک قرارداد
پیروسم برسم الله مین مرسل کھنی کا اس کا نفاذ ہڑا۔ اس بین المکنی کی تعربیت
پیس کی گئی اور کار جنوری ملھ النہ کو اس کا نفاذ ہڑا۔ اس بین المکنی کی تعربیت
کرتے ہوئے کہا گیا کہ حسب ویل افعال میں سے کوئی فعل اس غرض سے کرنا کرکسی فوی اس میں باضافی کے دفاکر سے کرنا کرکسی فوی انسانی یا اضافی کے دفاکر دیا
سنلی یا اضافی (Elnical) گردہ (Group) بیا اس کے ایک جھتے کوفاکر دیا

در، ایسے کسی گروہ کے افراد کو قتل کرنا۔

(۲) ان كوشتريدنوعيت كلجهما في بازمنى عزربيني نا اس اس گروہ پر بالارادہ زندگی کے اسے احوال کومسلط کرنا ہواس کی عبمانی بق مك من كلاً ما جزاً تباه كن بول -(۷) اس گروه می سنسان تولید کورو کے کے گئے جری اقدامات کریا۔ (۵) بجبری طور بر ای محروه کی او ۱۱ دو ل کوکسی د د بمرسے گروه کی طوب بنسفل کرنا۔ ١٠ روسمبر المسته المركوم عالمي منشور حقون انساني ياس كي كي عقاء اس كريبي میں من جملہ وویمرسے عز اتھ کے ایک برجی ظا مرکیا گیاسے کہ :۔ ه بنیادی انسانی مقوق میں ، فردانسانی کی عزمت و ایمیست میں مرووں اورعورتوں محمساویا رہ صفوق میں اعتقاد کوموتی بنانے کے معنے یہ نیزاس بی افوام متحدہ کے مقاصد میں سے ایک پر بھی بان کیا گیا تھا کہ۔ ه النانى حقوق كالعترام ما عمرية ، أورنسل وصنعت يا زبان وعدميب كالمتيازكة بغرتام الناؤل كوبنيادى أزاديال والالف كالمم بين بين الأفوامي تعاون كاحصول يو اسى طرح ونعده ه يى اقوام مخده كايمنشور كهتاب. ومحبس اقوام متحده النساني حقوق اورسب كم سلقة اساسي أزاديول کے عالمگیرافترام اور ان کی محداشت میں اعنا فرکرسے گی ؟ اس پورے منستود کے کسی تجزیسے کوئی اختلامت کسی بھی نوم کے تما تندول نے نهي كيا - اختلات شكون كي وجربه في كربيره وت عامراصولون كا اعلان والهانت

نہیں کیا۔ اضالات نرکونے کی دجر برخی کمر برصوت عام اصولوں کا اعلان وافہانتھا۔
کسی نوعیت کی بابندی کسی برخمی عائد طرحوتی عتی ۔ برکوئی معاہدہ نہیں ہے میس کی بنار
بررستخط کرنے والی قام حکومتیں اس کی بابندی برغبور مرول اور بین الاقوامی فافون
کے مطابق ان برقافونی وجوب عائد ہوتا ہو ۔ اس ہیں واضح طور پر بہت دیا گیاہے
کہ براکیک معیار ہے جس تک بہنچنے کی گوشش کرنی جائے بیور بعض مکول نے
اس کے حق میں باس کے خلافت ووٹ وہنے سے احتمان ہی ہا۔

امب دیکیے لیجئے کہ اس منشود کے عین سانتے ہیں انسانیسنٹ سے بالکل انبدائی حفوق كافتل عام دنيابين بهوره سب اورخود مهذب ترين اود مركرده ممالك كدلين یاں ہورہ سے جو اسے یاس کرنے واسے منے۔

اس منتصربهان سے پر بات واضح برماتی سے کدا وّل تومغربی ونیا بس انسانی حقوق كانصتورى دوتين صديول سيسيط ابني كوئي ناديخ نهيس دكمتنا رووس الكر ان ال عوق كا وكركي بعي مارياسية نوال كريجي كوتى سند (Aumority) اور کوئی قرمت تا نذم (Sanction) مہیں سے ، بلکر برصرف فوشی فواہشات ہیں۔ اس کے مقابلہ میں اسلام سفی معتوتی انسان کاجمنشور فران میں دیا اور حس کاخلاصہ تتضورنبي كمريم صلى المتعليه وسلم سنصيحتر الوداع سك موقعه برنمنته فرمايا وه إس مص فلجرز بمى سے اور ملت اسلام كے سلط اعتقاد ، اخلاق اور ندس كى حيثيت سے واجب الاتباع منى معيران مون كوعملان عركسف كيسيمتل نظيري من منورياك الدخلفات راستدین نے جیوری ہیں۔

اب بیں ان حتوق کا مختصر تذکرہ کرتا ہوں جو اسلام سنے انسان کوشیئے ہیں۔ حرمت جان ياسينه كاحق -

قراك مجيدي دنيا سے سب سے پہلے واقعة قتل كا وكركيا كياسية يدان في تاریخ کا اولین سائخہ تفاجس ہیں ایک انسان نے دوسرسے انسان کی مبان لی -اس وتمت بہلی مرتب بیصرورست بیش آئی کہ انسان کو انسانی جان کا احرام سکھا باجلتے اوراست بنا یاجائے کہ ہرانسان میں کاحق رکھتا ہے۔ اسس وافعہ کا ذکر کرنے کے بعد فران کہاہے۔

مَنْ كُمَّتُلُ نَفْتًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ٱوْفَسَادٍ فِي ٱلْاَرْمِنِ ثَكَا مَنْ بَا ثَمَثَلَ النَّاسَ جَبِبْعًا وَ مَنْ ٱخْدِيَا حَا ضَكَا كَتَمَا ٱخْدِيَاالنَّاسَ

وجس في منتنفس كو ، بغيراس ككراس في تتل نفس كا از نكاب

کیا ہو، یا زمین میں نسا و انگیزی کی ہو، مثل کرویا عاس نے گویا تمام انسانوں کو تنل کیا اور حس سنے اسسے زندہ رکھا۔ تواس نے گویا تا م انسانوں کو زندہ رکھا ؟

اس آیت پی فران کریم نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانی دنیا کافتل بن بہت - اود اس سے مقابلے ہیں ایک انسان کی جان بجانے کو پوری انسانیت کی جان بجائے کے دوری انسانیت کی جان بجائے کے مقابلے ہیں ایک انسان کی جان بجائے کے مقراد دون مقرا باستے یہ اجبار " کے معنی ہیں زندہ کو زادہ کو انسانی زندگی کو بجائے سے سات کوشش کی اس سنے انسان کو زندہ کرنے کا کام کیا - بر کوشش آننی بڑی نیک سے کہ اسے ساری دیسان کے زندہ کرنے کے کا کام کیا - بر کوشش آننی بڑی نیک سے کہ اسے ساری دیسان کے زندہ کرنے کے کا کام کیا ۔ بر کوشش آننی بڑی نیک سے مرون دوحالت ہیں۔ نشنی بھی ہے۔ اس اصول سے مرون دوحالت ہیں۔ نشنی بھی ہے۔ اس اصول سے مرون دوحالت ہیں۔ نشنی بھی ہے۔ اس اصول سے مرون دوحالت ہیں۔ نشنی بھی ہے۔

ایک بیر کم کوئی تنخص فننل کا مرتکسب ہو اور اسسے نعماص کے طور پر فننل ما مائے۔

دوسری به که کوئی شخص زمین میں ضاد بر پاکریت نواست قتل کیاجائے۔
ان دوحالتوں کے ماسو اانسانی جان کوشائع نہیں کیاجاسکتا۔ ملت
انسانی جان کے خفظ کا بہ اصول الٹند نعالی نے ناریخ انسانی کے ابتدائی دور
بیں واضح کر دیا تھا۔ انسان کے بارہ بیں بینجیال کرنا غلطستے کہ وہ تاریکی ہیں پیدا
ہواستے اور اسینے ہم مبنسوں کونسل کرنے کرنے کسی مرحلہ پراس نے یہ سوچا کہ
انسان کونس نہیں کرناچا ہیئے۔ بینجیال مرام خلط ہے اور الٹد تعالی کے بارہ بیں بھی فی
برمینی ہے۔ فران ہیں بنانہ کہ اللہ تعالی نے نتروع سے انسان کی رمنجائی کی ہے اور
اسی دہنمائی بیں برجیز جی شامل ہے کہ اس نے انسان کو النسان کے حفو تن سے آشن کیا۔

له مزید بلاطه بردایت لانفتنگؤالنفش التی می مرانله والدیالی در ۳۳،۱۷) دو تقل نفس کا از نکاب مذکر و جیسه الند بفترام کیاسید مخرجی کیدساند".

معذورون اوركمزورون كأتحفظ

دوری بات ج قرائ سے معلوم ہوتی ہے اور نبی سلی المتّد علیہ وظم کے ارشادات سے
دامنے ہے ، یہ ہے کہ عورت ، نبچ ، اور جے ، زخی اور بیجا رسکے اوپرکسی حال بی بھی
رست اندازی جائز نہیں ہے ۔ خواہ وہ اپنی قوم سے تعلق رکھتے ہوں یا ڈئمن قوم
سے ۔۔۔ والا بر کرجنگ کی صورت ہیں یہ افراد خود ہر ہمر ربکا یہ ہوں ۔ ورن دو ہمری
مرصورت ہیں ان پر وسست اندازی کی مما فعنت ہے ۔ براصول اپنی قوم سکے سنے خاص
نہیں ہے جبکہ بچر رسی انسانیت کے ساتھ بہی اصول بر تاجدے کا بیخور مسلی السُّر علیہ
وسلی نے اس معاطر ہیں بڑی واضح ہرایات دی ہیں خلفات واشدین کا برحال تھا کہ
وہ جب دشمنوں سے متعابد کے ملے قوم ہیں روان کرتے تھے تو وہ پوری فوق کو میسات
مرایات وہیتے تھے کہ وشمن پر محملہ کی صورت ہیں کسی عورت ، نبیجے ، اور سے ، زخی
اور بیمار ہر ہا تھ نہ فوالا جائے۔

ومفظ ناموس نواتين

ایک اوراصولی می بوبہ قرآن سے معلوم ہوتا سے اور مدیریث بیں ہی اس کی تفصیلات موجود ہیں ، یہ ہے کہ عودت کی عصمت ہرمال ہیں واجب الاحترام سے ، بعبی مبلک کے اندر دشمنوں کی عود نوں سے ہی اگرسابقہ بیش استے نوکسی سلال سپ ہی کے سلے جا تز نہیں ہے کہ وہ ان پر ما تفروا ہے ۔ فراک کی ووسے جرکاری مطلقاً موام ہے خواہ وہ کسی عورت سے کی مباستے ، قطع نظر اس سے کہ وہ عودت مسلی ہی ہم یا غیرسلم ، اپنی فرم کی ہو یا غیر قوم کی ، دوسست ملک کی ہو یا دشمن ملک کی ۔

معانثى تخفظ

ایک بنیا دی اصول برہے کہ مجوکا آدمی میرحالدت بیں اس کامسنختی ہے کہ اسے کہ اسے کہ اسے روفی دی جاسے کہ اسے کہ اسے دخی روفی دی جاسے کے داشتے کہ اسے کیٹرا دیا جاستے ، ذخی اور بیجار آدمی ہیرا مسنف بیں اس کامسنختی ہے کہ اسے علاج کی مسہولدت فراہم کی جاہتے ، اور بیجار آدمی ہیرما مسن بیں اس کامسنختی ہے کہ اسے علاج کی مسہولدت فراہم کی جاہتے ،

قرآن کریم کایراً کل امول ہے کہ انسان سے مساتھ عدل وانف من کیا جائے۔ اللّٰہ نعا ا¦کا دشاوسے۔

وَلَابِيغِي مَنْكُمْ رَشَنَانُ تَوْمِيحَلَّ أَلَّا تَعْدِدُوْا ، إِغْدِدُوْا هُوَ أَنْسُوبُ بِلِتَنْفُوى (ه. ٨) بر مر رشه و

ماکمسی کمروه کی دشمنی تهبی اننامشنعل نرکردست کرانص حد سیے بھرم و ً۔ عدل کرو - برخدا ترسی سے زیادہ فربیب سیسے ۔،،

اس ایت بین اسلام نے پرامسول متعین کردیا کہ الن ان کے ساتھ ۔۔۔۔
ایک فروکے ساتھ ہی اور ایک قوم کے ساتھ ہی ۔۔۔۔ بہر صال انصاف کو طوظ
رکھنا پڑتے گا۔ اسلام کے نزدیک پر قطعًا درست نہیں ہے کہ دوستوں کے ساتھ
تو ہم مدل وانصاف برتیں اور فتمنوں کے ساتھ اس امسول کو نظرانداز کردیں۔
تر ہم مدل وانصاف برتیں اور فتمنوں کے ساتھ اس امسول کو نظرانداز کردیں۔
تر ہم مدل وانصاف برتیں اور فتمنوں کے ساتھ اس امسول کو نظرانداز کردیں۔
تر ہم مدل وانصاف برتیں ماور فتماون

ایک اوراصول جوقران معین کرتاسید، پرسید کوئی اور جی رسانی کے معاسطے میں ہرایک کے معاسطے میں ہرایک کے معاسطے میں ہرایک کے معاسطے میں ہرایک کے معاسلے معابد ہیں کسی کے معاشد

له وفي امنواليه فريق بلستائل د المنعم و ١٥: ١٥) "اور ان كم مال بين منتكف واست اور ندمانكف فلع فوم ونول كاحق بهد. نيز آيت ويطع مون انطعام على فيه ميسكينا د بنيجا د اسيوا (١٠) من مرالله تعالى كالمنات بين مسكين المرابع المرا نعاون دنرکیاشتے ۔ براتی خواہ بھائی کررہ ہو : نوبھی ہم اس کے سانندنعا وی نزکریں ۔ اورنیکی اگردشمن ہمی کردیا ہوتواس کی جانب دسستِ نعاون ٹرھا تیں سالٹڈنعا سط کا ارشاوسے -

كَعَا وَثُواعَلَى الْهِرِّ وَالْكَثَّوَىٰ وَلَاتَعَا وَلَوْاعَلَى الْإِثْثِمِ وَالْعُلُولِيْ (ه: ۲)

" بوگام نیکی اورخدا ترسی کے ہیں ، ان ہیں سب سے نعاون کرد۔ اور بوگن م کے کام ہیں ان ہیں کسی سے نعاون نہ کرد یہ میں ہوتے معنی صرف نیکی ہی نہیں ، بلکہ عربی زبان ہیں یہ لفظ حق رسانی کے سے استعمال ہوتا ہے ۔ بعینی دو ہروں کو حقوق و اواسف ہیں اور نقوئی اور بر ہمیزگاری ہیں ہم ہرائیسکی مددکریں ۔ فراکن کا میستنقل اور دائمی اصول ہے ۔ مسا وارث کا حق

ایک اوراصول میسے فرآن کریم نے بڑسے زور منور کے ساتھ بیان کیا ہے وہ برسہے کرتما مرانسان کمیساں ہیں - اگر کسی کوفشیلت ماصل ہے تو وہ انمانی کے اعتبار سسے سہے - اس معلی میں فرآن کا ارشاد ہے۔ ما اُشْفَا اکتابہ میں آگا نے کھٹا کھٹا ہے ہیں ہے ۔

يَا اَيَّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَا كُمْرِمِنْ وَكُسِياً وْ اُنْتَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شَعُوْبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ، إِنَّ ٱكْسَوَمُكُوْرِ عَنِنْدُ اللَّهِ ٱلْتَعَاكُمُ

(17: 44)

«اسے دوگو، ہم نے تہ ہیں ایک مردا در ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں گرد ہوں اور فیمیاں ہیں اس سے باشا کہ تم ایک دو مرسے کو ہی ان سکو سبے شک تم ہیں سے زیادہ معزز وہ سبے جرزیادہ متعقی ہے یہ اس ہیں ہم ہی بات ہر بہ آئی گئی کم تما م انسان ایک ہی اصل سے ہیں ۔ یہ منتفی نسلیس ، ممنتف رنگ ، مختلف زبانیں در حقیقت انسانی دنیا کے لئے کوئی معقول وجہ تقسیم نہیں ہیں۔ دوسری بات بر بنائی که م نے قوموں کی یہ تعسیم صرف تعادف کے سے کہ ہے۔
دوسرے الفاظ میں ایک براوری ، ایک فوم ادر ایک فلبیلہ کو دوسرے برکوئی فخر د
فضید سن نہیں سبے کہ وہ لینے حفق تی نوبڑھا چڑھاکر رکھے اور دوسروں کے کم
استہ تعالیٰ نے متنی بھی یہ نفریقی ہی ہیں ہ شکلیں ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہی
بازبانیں ایک وسرے سے امگ رکھی ہیں فویسسب چیزی فوز کے لئے نہیں ہیں ملکہ
مرف اس سے ہیں کہ باہم فمیز پیداکر سکیں ۔ اگر تم م انسان کمیاں ہونے تو فربز نہ
کی جاسکتی ۔ اس می فاسے بہ نفسیم فطری ہے لیکن دوسروں کے حقق قی مارنے اور ہے جا
کی جاسکتی ۔ اس می فاسے بہ نفسیم فطری ہے لیکن دوسروں کے حقق قی مارنے اور ہے جا
امتیا ذہر سنے کے لئے نہیں ہے عزت وافتخار کی بنیا داخلاتی مالفت ہو ہے ۔ اب نے
بات کو نہی میلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسم سے طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ اب نے
بات کو نہی میلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسم سے طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ اب نے
بات کو نہی میلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسم سے طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ اب نے
بات کو نہی میلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسم سے طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ اب نے
بات کو نہی میلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسم سے طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ اب نے
بات کو نہی میلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسر سے طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ اب نے
بات کو نہی میں اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسر سے طریقہ سے بیان فرمایا ہے۔ اب نے

لافضل لعم بي على أعجبى ولا لاعجبى على عم بي ولا لامب على السود ولا لاسود على أحبس الابالنقوى ولا نضل للانساب.

المسی عربی کوکسی عجبی پرکوئی نفلیدن نهیں اور نرکسی عجبی کوعربی بر،

مرکسی گورے کو کاسے پر اور نہ کاسے کو گورسے پر ۔۔۔۔۔ ماسوانفٹوئی

سے ۔ اور نسبی بندیا دول پر کوئی نفلیدن نہیں ہے ۔

یعنی نفلی منونی کوئی بیٹرسے اور کوئی مٹی سے ریکٹرسی انسان کیساں ہیں۔ اے

ہیدا کیا گیا ہواور کوئی بیٹھرسے اور کوئی مٹی سے ریکٹرسی انسان کیساں ہیں۔ اے

اے نظام فرعونی کوئر آن نے جی وجوہ سے باطل فراد یا ہے ان میں سے ایک بیافتی کرد

بعنی اسلام اس کارواوارنہیں کہسی معانتہ دیں انسانوں کونو فانی اور شختانی با حکمران اور محکوم طنفوں ہیں بانٹا مباسے ۔

## معصبیت سے اجننا ب کاحق

ابک اوراصول برسے کہ کسی شخص کو معقیدت کا مکم نہیں دیاجا سکنا۔ اور در کسی بربر واجب یااس کے سئے برجا تزہیے کہ اس کو اگر معقیدت کا مکم دیاجات قورہ اطاعت کرتے۔ قانون ِ قران کی روست اگر کوئی افسر اپنے ماتحت کو ناجا تزکار روائیوں کا حکم دیتا ہے یا کسی پر سب جادست درازی کا حکم دیتا ہے تو ماتحت کے لئے اس معالمے ہیں اپنے افسر کی اطاعت جا تز نہیں ہے۔ رہی معلی افٹر علیہ دسلم کا ارشاد مبارک ہے لا طاعقہ امیخدوق فی معصیرتہ الخال جن چرزوں کو خالی نے ناجا مز کھم ایا ہے اور معقیدت بنایا ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ارتکاب کا کسی کو حکم دے۔ رہم مواجہ والے کے سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ارتکاب کا کسی کو حکم دے۔ رہم می دینے والے کے ساتے معقیدین کا حکم دیناجا تزہے اور درکسی دو مورے شخص کے البیے حکم کی تھیل

ظ لم كى اطاعت سے انكار كاحق

اسلام کادیگی گفته الشان اصول برسے کرمی ظائم کواطاعت کاحق نہیں ہے۔
قرآن کریم میں برتبایا گیا ہے برکرجب الشرفعائی نے حضرت دہرام ہم کوامام مقررکیا اور
فرمایا کہ اِق بناعیکت لِلنّاسِ إِمَامًا، نوحشرت ابرام ہم نے الشرسے سوال کیا کہ وَمِن ،
وُرِّیت بِیْ دکیا میری اولا دستے بھی بہی وعدہ ہے ؟ ) توالٹر نے جواب میں ارشاو فرمایا
لاینال عملای المظالم ہے دمیراوعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے ) جہد کا لفظ بہاں
اسی معنی میں استعمال ہو اسے جبسا کہ انگریزی زبان میں المیراکٹ اپرائٹمند ہے "
اسی معنی میں استعمال ہو اسے جبسا کہ انگریزی زبان میں المیراکٹ اپرائٹمند ہے ۔
اسس این میں الشدنے صاحت بنا دیا کہ ظالموں کو الشد کی طوحت سے کوئی
ایس پرواندام نہیں کہ وہ دو ہمرے سے اطاعت کامطالبہ کریں ہے چنانچا مام ابوطنیفہ ج

ے القرآن (۲:۱۲۴۲)

ك مزيد يهريح أيات ساعف ربيل سروَلَا تُطِينِعُوْ أَ أَمْوَ الْمُسْسِ فِينْ لَا ٢٠: ١٥١) (باق مغيرًا بر)

فراستے ہیں کہ کوئی ظالم اس امرکامتحق نہیں سے کہ وہ مسلمانوں کا امام ہو۔اگر اپیں شخص امام بن مبستے تواس کی اطاعیت واجیب نہیں سہے ۔ اسسے صرف برواشیت کیاجائے گا

سياسى كارفرماتي مين تمركت كاسخ

انسا ن کے بنیادی حقوق میں سے ایک بڑاحق اسلام نے بیمفرد کیا ہے کہ معا ترسے مکے تمام افراد حکومت بیں محتر دار ہیں ۔ تمام افراد کے مشورسے سے حکومت بمونى چاہیئے۔ قرآن سے فرہایا ۔۔۔۔ کیکنشکٹ یکونی آلاً دُمنی ہے والند تعالیٰ ان کو - يعنى ابلِ ايان كوسى- زمين مين ملافت دسے كا) - يہاں جمع كالفظ استعمال كميا اور فرما باكم سم معض افراد كونهي بلكه بيرى نوم كوخلافت دين سكر يحكومت ايك قردکی یا ایک خاندان کی یا ایک طبیقے کی نہیں ، بلکہ پوری ملِّست کی ہوگی اور تمام افراد کے مشورسے سے وجود میں اُستے گی۔ قرآن کا ارشادسے مدد اُ موھ و شوری بَيْنَهُمْ الله لينى برحكومت أبس كم مشودست مصر بيل الس معاملت بيرجع فرن عمر رصنى الشدعند سكے معاف الف ظامو سور بین کرکسی کو پیرخی نہیں پہنچیا کہ وہ مسلمانوں کے مشودسے سے بغیران پرحکومیت کرسے مسلمان داحنی ہوں نوان پرحکومیت کی جاسکتی ہے۔ اور دامنی نہ ہوں نو بہیں کی جاسکتی ۔اس حکم کی رُوستے اسلام ایک جهودی وشورانی حکومست کااصول قائم کرتا ہے ۔ یہ دوممری بانت سہے کہ ہماری بدسمتى مصنار سنخ كے اووارى بھارسے اولىر بادشا ہميان مستطربى ہيں ساسلام سے بيں

ربانی ماشیره مسیسی ۲- وکانگیخ مَنْ اَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ وَکُمِنَا (۱،۱۸) ۳- وَالْبِنَکْبُوْ اِ الْمُعَلِّمُ وَالْبَعُوْ الْمُعْلَمُ وَالْبَعْوَ الْمُعْلَمُ وَالْبَعْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْبَعْمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَى اللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

الیبی بادشامیوں کی اجازت نہیں دی مبکہ بہاری اپنی مافنوں کانتیجہ ہیں۔ سرا وی کانتحفظ۔

ایک اورامول بیرہے کہ کسی انسان کی آزادی عدل کے بغیر سلیب نہیں کی جاسکتی۔
حضرت عمرضی اللہ عند نے واضح الفاظیم فرایا کہ :- لا بوسس دجل قی الاسلا عد
الا بعق اس کی دوسے عدل کا وہ نصور قائم ہوتا ہے جسے موجودہ اصطلاح میں بامنا بط
عدالتی کا دروائی (Judicial Pracess of Law) کہتے ہیں۔ جبنی کسی کی
ازادی سلیب کرنے کے سنے اس بہتعین الزام لگانا چھی عدالت ہیں اس پر مقدمہ
عبلانا اور اسے دفاع کا پورا پوراموقع دین - اس کے بغیر کسی کاروائی پر عدل کا اطلاق
نہیں ہوسکت - بیالعکل معمولی عقل (Common Sense) کا آما صلاح کہ موزم کو
منائی کا موقع و دینے بغیر انفعال نہیں ہوسکت - اسلام میں اس امرکی کوئی گئی کش
نہیں ہے کہ آبک شخص کو کھی اجاب ہے ۔ اور اسے صفائی کا موقع و سینے بغیر بندکر دیا
عبائے - اسلامی حکومت اور عدلیہ کے سئے انصاف کے تفاضے پولئے کرنا قرآن نے
واجب تھی ہرایا ہے گئے۔

۔۔۔۔ ایک بنیا دی حق بیرسپے کہ فران واضح طور پر انفرادی ملکیست کا نصور دیا سہے۔ اللہ تغالیٰ کا ارشا دسہے۔

وَلَا تَا كُلُوْا اَ مَنْوَانكُفُرْمِنْ بُنْكُفُر مِا لَهَا طِلْ ر۲ - ۱۸۸) " تم باطل طربیفے سنے ایک دو مرسے کے مال نزکھا ڈ '' اگر قرائ وصدییٹ اورفقہ کامطا کعہ کیاجائے توصاف معلوم ہوجا تاہے کہ

> سله "اسلام میں کسی اُدئی کو مواسے می کے نہیں مکی اجائے گا ہے کے اُبیت واِذا حکہ تھم کی اُنتاس اُن تَحْکُهُ وُاجِلَعَ لُول رس : ۸۵) " اورجب نوگوں میں فیصلہ کرنے گھوتوانصاف سے فیصلہ کیا کرو ہے

دوہ رسے سے مال کو کھاسنے سے کو ان کو ان سسے طریعتے باطل ہیں - اسلام سنے ال طریقوں كومبهم نهبن بكعاسبي - اس اصول كي دُوسي كسى اُدمى سے ناجا تزطر بيفے سے كوئی مال حاصل نہیں کیا جاسکت کے سی شخص کو پاکسی حکومت کو بہتی حاصل نہیں ہے گذوہ فا نون توٹرکرا ور المنعین شکلوں سے علاوہ جو خود اسلام سنے واضح کردی ہیں کسی کی ملکینت بیروسست درازی کرسے ۔ عزنت كالتحفظ

، انسان کابرہمی بنیادی تقسی*ے کہ اس کی ع*زنت واکبروکی حفاظیت کی جاستے۔ سوره تحجرات بین اس حن کی پوری نفصیل موجودسید منتلا ارشاد به تناسید که:-۱- لَا يَسْنَحَرُ قُوْمٌ مِّنْ قُوْمٍ رِ- تَمْ مِي سَے كُونَى كُرُوه كمى دوسرے كروه كا مذاق مذافر استے۔

اورتم اكدومرك كوثرسط لقاسي مذبيكارور ٣- وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُو بَعْضًا اورْمُ ايك دومرك كى براتى بيطور يحي 

٢ ـ وَلَاتَنَا يَزُوْ إِبِالْكَلْقَابِ -

بینی ختنی شکلیں بھی انسا ہ کی عزمت وابر وبرحملہ کرنے کی ہوسکتی ہیں ا ن سعىمنغ كردياكيا - وهناصت سعے كہر دياكہ انسا ن نواه موج د ہوخواہ موج د منہواس كانهذاق الزاياجاسكتاسيد، نربُرسك القاب دسيخ جاسكته بي اورنراس كي بُراني کی جاسکتی سہے ۔ بیشخص کا بیرقا نونی حق سہے کہ کوتی اس کی عزمت بیر ہا تھ نہ طرا ہے اور با تفسیسے بازبان سے اس بیسی قسم کی زبادتی نه کرے لخي زندگي كانخفظ

اسلام کے بنیادی حقوق کی روست ہر آدمی کو (Privacy) بعنی نجی زندگی کو محفوظ دکھنے کاحی حاصل سیے۔ اس معلیے میں سورۃ نور میں وحذا حدث کر دی گئی کہ لَاتُنَدِّ نُعُلُوا بُيُوْتًا خَيْرَ بُيُوْتِكُمْ يَعِنَى لَسْتَا فِيسُوْا ساين كمرول كم سوادوبرس گھروں ہیں داخل نرہو ، جبت کمک کمان سے اجازت نر سے ہو۔ سورہ مجرات ہیں فرا دیا گیا لا تنک جسٹ شہو ہے۔ کہ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک سے کہ ایک شخص کو بورا پورا ہیں ہیں ہے کہ اپنے گھرسے دو سرے اُد می کے گھرس جھانکے۔ ایک شخص کو بورا پورا اُ ہم بنی حق صلی سے کہ وہ اپنے گھر ہیں دو سروں کے شور د تنع بست ، دو سروں کی ناک جھانک سے اور دو سروں کی مداخلات سے محفوظ و مامون رسبے ۔ اس کی گھر ہو بے نکلفی اور بہدہ واری بر قرار رہنی چا ہیئے ۔ مزید براک برک کسی شخص کو دو سرے کا خطاد برسے نکاہ ڈال کر دیکھنے کا میں بھی ہیں ہے ۔ کبا کہ اسے کسی شخص کو دو سرے کا خطاد برسے نکاہ ڈال کر دیکھنے کا میں بھی ہیں ہیں ہے ۔ کبا کہ اسے کر تا ہے کہ اسلام انسان کی پرائیو لیسی کا بورا پورا تحفظ کر تاہیے اور مساف می انعت کرتا ہے کہ گھروں میں تاک جھانک مذکل جائے ۔ اور کسی کی ڈاک مذر کھی جائے ۔ اور کسی کی ڈاک مذر کھی جائے ۔ اور کسی کی ڈاک مذر کھی جائے ۔ اور کسی کی ڈاک مذرک خطران کے کا میں میں جائز اللہ بھرکہ کسی شخص کے مذکلہ کا میں میں جائز اللہ بھرکہ کسی شخص کے دور نہ خواہ مخواہ کسی کے حالات کا تجسست کرنا میں جو اسلامی ہیں جائز

ظلم كمي خلامت احنجاج كاحق

اسعام کے بنیادی مقوق میں سے ایک بہجی سے کہ اُدی ظلم کے خلاف اُوالا انتھائے کا حق رکھنا سے ۔ السُّد تعالیٰ کا ارش دسیے ۔ لکا بیعیت الله الْسَجْلَى جائشة تَعِ مِنَ الْعَدْلِ اِللَّامَنَ طَلِيعَهِ

(IMV:W)

"التداس کولیبند نهیں کرنا کہ آدمی برگوئی پرزمان کھوسے ، الآ یہ کہ کسی پرظنم کمیا گیا ہو " بعنی مظلوم کو برحن صاصل سہے کہ وہ طلب کم سکے ضلاف آوازا تھاستے ۔ بعنی مظلوم کو برحن صاصل سہے کہ وہ طلب کم سکے ضلاف آوازا تھاستے ۔

## أزادى إظهار داست

ایک اورا ہم جیز جے آج کے زمانہ میں ازادی اللار (Freedom of Expression) كهاجاتا سيعة فرأن است دوسرى زبان مين بهان كرناسيت رمكرو كيصة مقابنتا قرأى كاكتنا ببندتفتوريه بذفراك كاارش دسي كه امر بالمعروب اله اور نهى عن المنكر " ندحرت النسان کاحق سیص میکدیداس کافرض تھی سیے ۔ قرآن کی روسے بھی اور صدیث کی ہدایات کے مطابق ہمی ۔ انسان کا بہ فرض ہے کہ وہ مجالاتی کے لئے لوگو ل سے کہے اور مُرائی سے روکے ۔اگرکوئی برائی ہورہی ہونوصرصت یہی نہیں کہیں اس سے خلامت اُواڑا ٹھا ہے بیکہ اس كے انسداد كى كوشش بھى فرض سبے - اور اگراس كے خلاف أواز نہيں الحاتى جاتى ا ور اس کے النسداد کی فکر نہیں کی جاتی توالٹ گن و ہوگا یمسلمان کا فرص ہے کہ وہ اسلامی معا تشرے کو پاکیزوں کھے۔ اگر اس معاملے ہیں مسلمان کی آواز نبر کی جاتے نواس سے بڑا کوئی طبیم نہیں ہوسکتا ۔ اگر کسی نے بھلائی کے فروغے سے روکا تو اس نے نرحرون ایک بنیا دی خی سلب کیا بلکه ایک فرض کی او اتبگی ستید رو کا رمعا نثرسے کی صحبت کو برقراد ریکھنے کے سنتے صروری سہے کہ انشا ن کو برحالیت بیں بری حاصل رہے۔ فران سنے بنی اسمائیل کے ننزل کے اسباب بیان کتے ہیں۔ ان ہیں سے ایک سبب پربیان كياست كركانو الكيتناهون عَنْ تَنْكَرِ فَعَكُونًا وومراير سعايك دوس كوباز منر د مصف تضے ، بعنى كسى قوم ميں اگر برمالات پيدا ہوجا ينى كربراق كے خلاف كوئى أوازا عفسف والانه موتو أخركار رفته رفته مرائي بورى قوم مي صيل ماتى سب اور والهول کے موسے ہوستے فوکریے کے مانند ہوجاتی ہے جس کواٹھاکر میں کیک ویاجاتا ہے اِس توم كے عذاب اللي كے منتق برسف بين كوئى كسريا فى نہيں رينى -

له المنظه بموآبيت كُنْتُمْ نَعَبُرُامُنَّةٍ ٱخْبِهَ بَنَ النَّاسِ، ثَاْمُهُ وْنَ بِالْلَعُوُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْهَ وَ (١٠:٣) سله الفراكن (٥:٩)

صنميرواعتفادى أزادى كا

اسلام نے وکآ اِکسّرا کا فی المدّی ہیں " (۲۰۲۵) کا اصول انسانیت کو دیا اور اس کے نخست ہر شخص کو اُزادی مطاکی کر دہ کفرواییان بیں سے جوراہ چاہیے اختیا ر کریے ۔ فوت کا استعمال اسلام میں اگریٹ تو دو صروریات کے سیتے ہے۔ ایک برکہ اسلامی ریاست کے دجود اور اس کے استقال کی سلامتی کے سیتے میدان جہا دہیں ڈیمنوں کا مقابلہ کیا جائے اور دو مرسے بر کرنظم ونستی اور امن وامان کے تخفظ کے لیتے جوائم اور نشاق می اقدامات کے تجابی ۔ نشاق میں افتار میں افتار میں نشاق میں افتار میں افتار میں کے تبایی ۔

منمبرواعتقادی ازادی ہی کاقبیق حق تقاصیص ماس کرنے کے کہ کے سیزوہ سالہ دورِ ابنا ہمیں مسان نوں سفے ماریں کھا کھا کہ کام ہے کہ اود ، بالاخریہ تق سیزوہ سالہ دورِ ابنا ہمیں مسلمانوں سفے ماریں کھا کھا کہ کام ہے کہ اود ، بالاخریہ تق نابت ہو کے دہ روا شامل کیا تقا ،اسی طرح دور روا کا بہت ہو کے دور کے اس بات سے خالی ہے کہ مسانوں کے سنتے ہی اس کا پورا پورا اعترات کیا ۔اسلامی تاریخ اس بات سے خالی ہے کہ مسانوں نے کہ جو کہ اپنی غیر مسلم رعایا کو اسلام نبول کر سفے پر عجبور کیا ہو ، یاکسی فوم کو مارمار کو کلمہ طعوں اس

مذببى ولأزارى سيتحفظ كاحق

اسلام اس امرکاروادارنهبی کرفتنف ندیمی گرده ایک دوررے کے خلاف دربده دیمنی سے کام بیں اور ایک دو مرے کے خلاف دیر بری بی اور ایک دو مرے کے بیشواق می پری بی ایک بیا ایک بی بیشواق می پری بی ایک بیا ایک بیا بی میں ہر شخص کے مذہبی معتقدات اور اس کے بیشیوایا بی فدیمیں کااحرام کرنا سکھا با کی میں ہر شخص کے مذہبی معتقدات اور اس کے بیشیوایا بی فدی وی دُون الله اے (ان کورا اس کے بیا الله الله الله الله الله الله الله معتقدات برولیل الله کے ماسوا معبود بنا کر بچارت بیں ) بعنی منتقد مذاہب اور معتقدات برولیل سے گفتاکو کرنا اور معتقول طربی سے تنقید کرنا یا اظہار اختلاف کرنا وانہیں۔ تو اُنادی اظہار کے حق بیں شامل ہے ، گرد لانزاری کے لئے برگوئی کرنا دو انہیں۔ تو اُنادی اظہار کے حق بیں شامل ہے ، گرد لانزاری کے لئے برگوئی کرنا دو انہیں۔

أزادئ اجنماع كاحق

آزادی اظهار کے علی منطقی نتیج کے طور پر ازادی اجتماع کاحتی نوداد ہم تاہیں۔ جب اختا من اُراوی انہاں نے بار بار پہنی کی ایک اُل طنبقت سے طور پر فراک نے بار بار پہنی کی ایک اُل طنبقت سے طور پر فراک نے بار بار پہنی کی ایک اُل طنبقت کے دائے دکھنے والے وگ سے تو پھراس امر کی دوک نقام کہاں ممکن ہے کہ ایک طرح کی داستے دکھنے والے وگ اُکہیں ہیں مربوط ہوں۔ ایک اصولی اور نظر بیٹے پر فیتن ہم ہونے والی طنت کے اندر ہم ہمتنا مند میں مدارس فکر ہوسکتے ہیں اور ان کے متوسلین بہرحالی باہم وگر قریب تر ہوں گئے۔ قرائ کہت

وَ ُلتَّكُنَّ قِنْكُفُواُ مِنَّةً يَّكُنُ مُوْنَ إِلَى الْحَيْرِوَ يَاْمُسُرُوْنَ بِالْعَقْرُوْنِ وَ يَبْنَهُوْنَ عَنِ الْمُنْكِوْ و٣-١٠)

د اورنم میں سے ایک گروہ توالیہ اصرور ہونا چاہیئے جو معبلائی کی طرحت بلائیں ، معروفت کا حکم دیں اورمنگریت روکیس یے

عمی زندگی میں جب " فیر " معروت " اور " منکر " کے تفصیلی تصورات بیں واقع ہوتا ہے نولت کی اصول وحدت کے قائم رہنے ہوئے ہی اس کے اندر مختلف مدارس نکرتشکیل پانے ہیں اور — یہ بات معیار مطلوب سے کتنی ہی فروز ہو ، مدارس نکرتشکیل پانے ہیں اور — یہ بات معیار مطلوب سے کتنی ہی فروز ہو ، گروہوں اور پارٹیوں کا فہور ہوتا ہی ہے ۔ چنا نجر ہما دے ہاں کلام میں ہمی ، فقد ذقا فو ی میں ہی اور سیاسی نظریات میں ہی اختلاب اور مہوا اور اس کے ساتھ مختلف گروہ وجو میں اس کے ساتھ مختلف گروہ وجو میں اس کے ساتھ مختلف گروہ وجو میں اس کے ساتھ مختلف گروہ وجو کرار دی کے اسلامی دستور اور منشور حفز ق کے می فلسے کیا مختلف اُذادی اجتماع کا حق ہے ؟ برسوال سے پہلے حضر ن عملی وہ کے سامنے خوارج کے فہور ہر بیش اُیا اور آنجان میٹ نے این کے سامنے آزادی اور انجام کا کرنے تی کو سامنے وارد کی کوشن کی کوشنی میں ہور سے این انظر یہ دو ممروں پرسلنظ کرنے کی کوشنی میکروگے ، تہیں پوری از ادی محال ہے گ

اسلام میں اَدمی مرون ابینے اعمالی اور اسپنے جرائم کے کئے جواب، وہ سہے۔ دوہرس

کے اعمال اوردوسروں کے جوائم میں استے کیڈا نہیں جاسکت ۔ فرآن نے اعمال ہے فراردیا سیے کہ:۔۔

وَلاَ تَوْدُوا فِرْدَةٌ فِي الْمُدَدُهُ فَيْرِي لا ۱۹۳۰ «اورکونی بوجه انگاسنے والاکسی دومرسے کا بوجه انگانے پرکھنٹ نہیں ہے" اسلامی فاون میں اس کی گنجاتش نہیں کہ کرسے ڈاٹوھی والا اور کمیڑا جائے مخصوں اسلامی فاون میں اس کی گنجاتش نہیں کہ کرسے ڈاٹوھی والا اور کمیڑا جائے مخصوں

شیبهات برکاروائی نهیس کی جائے گی ۔ اسلام بیں برشخص کو ریتفظم اصل ہے کہ تحقیق کے بغیراس کے ضلاف کوئی کاروائی نہ کی جائے گی۔ اس سلسلے بیں فراک کی واضح برابیت ہے کہ کسی کے ضلاف اطلاع سیلے پر تحقیق ن کر او تاکہ ایسا نہ ہو کہ کسی گروہ کے خلاف لاعلمی ہیں کوئی کاروائی کر پیٹھو ہے علاوہ برین فراک نے بر برابین بھی دی ہے اِنجنت پندش اکسٹی بیٹ و آمن النظاف

اجها لاً به بین ده بنیا دی حقوق جو اسلام نے انسان کوعطا کئے بین ان کاتفتور بالکا دافعے ادر کمل ہے جو انسانی زندگی کے اغاز ہی سے انسان کو بتا دیا گیا ہے یعب سے برشی بات بیسہ کہ اِس وفنت بھی دنیا ہیں انسانی حقوق کا جو اعسالان کو سے برشی بات بیسہ کہ اِس وفنت بھی دنیا ہیں انسانی حقوق کا جو اعسالان (Declaration of Human Rights) ہو اسے کسی فسیم کی سنداور تون نافذہ میاصل نہیں ہے ۔ بس ایک بلندمعیا ربیش کر دیا گیا ہے ایس معیار پر

توت الدوامدی کوئی قوم یا بند نہیں ہے۔ ناور کوئی ایسا موثر معاہدہ سے جوال حقوق عمل درا مدی کوئی قوم یا بند نہیں ہے۔ ناور کوئی ایسا موثر معاہدہ سے جوال حقوق کو ساری فوموں سے منواسکے ۔ نیکن مسلمانوں کامعاملہ بیہ ہے کہ وہ اللہ کی کنا ب اور اس کے رسول م کی ہوا بیت کے یا بند ہیں ۔ خدا اور دسول م سفے بنیا وی حقوق کی وی ماری دی ہے یہ بند ہیں ۔ خدا اور دسول م سفے بنیا وی حقوق کی اسے بہ کی اسے بہ کی اسے بہ

ے م*لاظهہواً بیت اِ*زَاجَاءُ کُے فَاسِیْ بِنَبَاءٍ روم ۲۰)

معوّق لازمًا وسینے ہوں گے۔مسلمانوں کو بھی بیرحقوق دسینے جا بین گے اور وہری اقوام کو بھی۔اس معاطر ہیں کسی ہیسے معاہدے کی حاجت نہیں ہوگی کہ فلاں توم اگر ہمیں بیری دسے گی توہم اُسے دیں گے ۔ بلکمسلمانوں کو ہیرحال بیرحقوق دسینے ہوں گے۔ دوستوں کو بھی اور دشمنوں کو بھی۔

## مسكرها فنت ملى المعمليك المامم الوحنية المامم الوحنية المامم الوحنية المامم الوحنية المامم ال

. ریاست کاخواه کوئی نظربه مبی زیرسیمیش مهو ، اس میں اوّلین سوال به مهوّناسیسے که وه نظریہ حاکمیست کس محصے نے ابت کرنا ہے۔ اس حاکمیت کے باب بیں امام ایونسیفہ كانظرىيە دىپى تفاج اسلام كامسلىم فېيا دى نظرىيەسىيە ، نعينى اصلى كا كم خىراسىيە ، رسول اس کے نمائندے کی میٹیٹ سے مطاع ہیں ،اورخداورسول کی تربعیت وہ فانون برترشيري كمص كمتعصبي بس الماعدت واتباع محدسوا اوركونى طرزعمل أختبادنهي كيا باسكنا - چ بكه امام اصلًا ابك فا نونى أدمى تصے اس سے انہوں نے اس معتمون کوعلم سیاست سے بجائے قانون کی زبان میں بیان کیا ہے۔ ومصحب كوئى حكم خداكى كتاب بين بل جا تاسيد تويين اسى كونفام بيتا بهور - اورجب اس بين نهين مثا نؤرسولي النزكي سننت اور آب کے اُن سیح اُنارکولینا ہوں ج تعتہ لوگوں کے یا ل تعتہ لوگوں کے واسطے سے معروف ہیں ربھ رجب نرکتاب المتدمین مکم عشہ ہے نہ منت ہے ہول الٹندمیں توہیں اصحاب رسول کے قول دیعینی ان کے ایماع کی ہجری کرتا ہوں ، اور وان کے اختلات کی صورت میں ) عبی صحابی کا قول بيابته برن فبول كرما بهون اورس كابيابتها بهون معيومر دتيابول محران سب سے افرال سے باہرجاکہ کمیں کا فول مہیں لیں ...... رسبے و وہرے لوگ نوحس طرح اجتہا دکا اُنہیں جن ہے

مع بھی بھی جی ہے۔ ابنِ بَحْزَم کا بیان ہے: ابنِ بَحْزَم کا بیان ہے: اتمام اصحاب الوطنیفہ اس پرمتنق ہیں کہ الوطنیفہ کا ندہ ہب یہ تھا کہ صنعیعت حدیث ہی اگر بل جائے تو اس کے مقل بلے بین فیاس اور راستے کو جھیوٹر دیا جائے ۔" ملے

اس سے بدبات مداف ظاہر ہونی سے کہ وہ قرآن اورسلنت کو آخری سند (Final Authority) قراردسيف ان كاعقيده يدخفاكم قالزني حاكميست (Legal Sovereignty) خدا اور اس کے رسول کی سے ، اور اُن کے نزدیک نمياس وراستے سیسے فالؤن سازی کا دائرہ صرفت ان حدود نکے محدود نظاجن ہیں خدا اوررسول كاكوتى عمم موجود منهو معمائة رسول كدانفرادي أفوال كودومرون کے اقوال پر بجرتر بیجے وہ دسیتے سطتے اس کی وجہ ہمی در املی پہنتی کہ صمابی سے معامله بين بيام كان موجود سي كمراس كعلم بين رسول الشخصلي الشرعليه وسعم كا كوئى مكم بهواور وسى اس كے قول كا ماند بهوا اسى سلط امام ابومنيفه رج اس بالت كاالتزام كمرت سقے كەجن مسائل بين صحابه كے درميان انعتلافت برّواسے ان بين كمسى صحابی کے قول ہی کو اختیار کریں اور اپنی راستے سے کوتی ایسا فیصد پر کریں بج تمام معما بيول كے افوال معد منتفت ہو۔ كيونكماس بين ناد انست سنتن كي خلاف ورزی ہوجاسنے کا اندلیشتریخا۔ البنہ وہ فیاس سے یہ داسئے فائم کرسنے کی کوٹیش كرشة منظ كران بي سع كس كا قول منتت سعة فربيب زبيوسكما سعه ، أكرم الام بران كے زمائد حیات ہی میں بدالزام نگایا گیا تھا كہ وہ تیاس كونفس برزجے

ا النظید النام النظیم بندادی المام النی النام النی النام النظم النظم المنی النام النظم النظم النظم النفظم النفظم

دیتے ہیں گرانہوں نے اس کی رد بدکرت ہوئے کہا :۔ مد بخدا اس تعفی نے جموث کہا اور سم پرافتراکیا جس نے کہا کہم نیاس کونفق پرمقدم رکھتے ہیں۔ بھلانعی کے بعد مجی نیاس کی کوئی حاجت رہنی ہے ہیں۔

خلیفرالمنعورنے ایک مزنم ان کولکھا کہ ہیں نے ثمناہے آپ نیاس کوھریث پرمقدم دیکھنے ہیں - انہوں نے جوائب میں مکھا -

المرالمومنین بجربات آپ کوبہنی ہے وہ بیجے نہیں ہے۔ بین سیسے بہا کتاب اللہ علیہ وسلم پہلے کتاب اللہ علیہ وسلم پہلے کتاب اللہ علیہ وسلم کی سنست بر ، بھرا الو مکر وعمرا ورعثمان وعلی رصی اللہ عنہ کے ضیعلوں کی سنست بر ، بھرا الو مکر وعمرا ورعثمان وعلی رصی اللہ عنہ کے ضیعلوں بر ، البنہ جبب ان بین المحتلات ہو تر میں اس کا میں المحتلات ہو تر میں اس کے ضیعلوں بر ، البنہ جبب ان بین المحتلات ہو تر میں اس کے میں ہے۔ المحتلی ہے تر قبیاس کرتا ہم وں کے میں ہے ہے۔

فعلامنت تميرانعفاد كالمجيح طرلفير

خلافت کے متعلق امام ابوضیغہ کی راستے پر بھی کہ پہلے برزور آفتذار پر فیضہ کرنا اور بعد میں وباؤ کے تخت بعیت لین اس کے انعق دکی کوئی جائز صورت نہیں سہرے دھی خلافت وہ سہر جو اہل الراستے لوگوں کے اجتماع اور مشورسے سے قائم ہو۔ اس رائے کو انہوں نے ایک ایسے نازک موقع پر بیان کیا جب کراسے زبان برلا نے واسلے کا سراس کی گردن پر باقی رسمنے کا احتمال نرتھا۔ المنعور کے حاجب رئیج بن یونس کا بیان سہر کی گردن پر باقی رسمنے کا احتمال نرتھا۔ المنعور کے حاجب رئیج بن یونس کا بیان ہوں ہے کہ منصور سنے امام مالک ، ابن ابی فر تمب اورا ما او خلی کی بیان اورا ما او خلی کی بیان اس مجھے عطائی کو بلایا اور ان سے کہا " برحکومت جو الحد تعاملے نے اس امت میں مجھے عطائی سے اس کے متعلق آپ کے والے الی بی اس کا اہل ہوں ؟ "

سے الشُّعُرِّ اِنْ ،کتاب المبیزالِ ، ج) بمل الا ، المطبعتہ الازہربیہ بمصر لحبیع نائمن ، ۵ و ۱۹ و سملے البطنگا ، مس ۲۲ ۔

امام ماہکسنے کہا ماگراکیہ اس کے اہل نہوستے تواطئر تعالیٰ اسے اکپ سے میرو بنه کرتا ی این ابی و ترب سنے کہاں دنیا کی با دشاہی الٹیرمس کوچا ہتا ہے عطا کرتا ٔ سبے ، مگراخزت کی باینتا ہی اسی کو دنیا سبے جوامس کا طاقب ہو اور جیسے اولٹر اس کی توفیق دسے ۔ الٹذکی توفیق آب سسے فرمیب ہوگی اگرائپ اسس کی الما عست كريى - ورمنراس كى نا حرمانى كى معورت بيس وه أب سے دور درہے گی-حقیقت پرسپے کہ خلافت اہلِ تقوی کے اجماع سے فائم ہوتی سیے۔ اور جُرِیْحق خود اس پرفیجنہ کرسلے اس کے سفتے کوئی تقویٰ نہیں سیے۔ اُپ اور ایپ سکے مددگار تونيق سصفارج اورحن سيص خوب ببن -اب اگرائب التدسي سلامتي انگيسال پاکیزه اعمال سیداس کا تفریب ماصل کریں توبیچیزاً پ کونصیب ہوگی درنہایپ نود ہی اپینے مطابوب ہیں " امام ابوحنیفہ کہتے ہیں کہ ص وقت ابن ابی وتئب پر باتیں کہر رسیے ستھے ، میں سفے اور مالک نے اسینے کیٹرے سمبیٹ سلنے کہ نشا ید انجی ان کی گردن اڈ اوی جاسے گی اور ان کانو ن بھارسے کیڑوں پر بڑسے گا - امس سكه بعدمنصورادام ابومنیفری طرحت متوجر بهُوا اود بولا کپ كیا کہتے ہیں - انہوں سنے جراب دیا ہے اسپینے دین کی خاطرراہ راسست الاسٹس کرسنے والا تفحقے سسے وورینہا سبے ۔ اگراکپ اسپینے منمبرکو مٹولیں تواکپ کوخودمعلوم ہوجسٹے گا کہ اکپ نے ہم توگوں کو انٹرکی خاطرنہیں بلایلہے ملکراپ میا ہے ہیں کہ ہم اکیپ سکے ڈرسسے أب كم مغشا كم مطابق بات كهيس اوروه عوام كم علم مين المبلئة - امروا تعرب سبے کہ اُپ اس طرح نعلیغہ سبنے ہیں کہ اُپ کی خان فنت بڑا ہل فنوی توگوں ہیں سے وواً دمیوں کا اجتماع مجی نہیں بڑا ، حالانکہ خلافت مسلما ہوں کے اجماع اورمشورسے سے ہوتی ہے ۔ دیکھنے ، ابو کبرصد بی دمنی الٹیومنہ چھ جھینے تکر منصبے کرنے سے کے رسیے جب کے کہ اہل مین کی مبعیت بذا گئی " بیرباتیں کرسے تبینوں صاحب اعظہ سگتے۔ پیچھےمنصور نے رہیع کو تین توڈسے درہموں کے دسے کران مینوں اصحاب کے پاس جیجا اوراس کو ہدامیت کی کہ اگرہ الکس سے لیس نو ان کو د سے دینا ، تعبکن اگر ابر صنیف اور

ابن ابی ذمیب انہیں نبول کرہیں تو ان کا مرآ ماد لانا -امام مانکسنے بیعظیہ سے ہیا- ابن ابی ذمیب کے پاس جب رہیے ہینچا تو انہوں سنے کہا ہیں اس مال کوخودمنعسود کے سے بھی مطال نہیں ہیں مال کوخودمنعسود کے سے بھی مطال نہیں سجعت ، اسپیٹے سلتے کیسے مطال تجھوں - ابوحنی خدسنے کہا خواہ میری گردن ہی کیوں نہاردی جائے میں اس مال کوما تقرن لگا قرن کا منعسود سنے ہیرو وادشن کر کہا - میری نہاری سنے ای دونوں کا خون مجا دیا ہے ہے۔

البيت خلامت كي تشرائط

ا م ابر منیف کے زمانے کک البیت خلافت کی شرفیں اس تفییلی طریقے سے بیان نہیں کی جاتی تغییل حرام جدر کے مقتیلی ، کا وُرُوی اور ابن خکدون ویؤیو سیان نہیں بیان کیا ہے ۔ کیونکہ ان بیس کنراموت گویا بھی بحث ستم تغیب مشکل اومی کا مسلمان ہوتا ، مرد ہوتا ، اور اوم ونا ، وی علم ہوتا ، سیم الحواس اور سیم الاعضاع ہوتا ۔ البت ووجیزی ایسی تغییل جو اس زمانے میں زیر سجعت اسجی تغیب اور جن کے منعن مراحت مطلوب تنی ۔ ایک یہ کہ ظالم و فاسق جا کہ خلیفہ ہوسکتا ہے جا نہیں۔ ووہر سے یا نہیں ۔ وہرے یہ کہ خوفت کے سئے قرشی ہوتا صروری ہے یا نہیں ۔

فاستى وظالم كى امامست

پہلی چیزے متعلق امام کی دائے کے دو پہلو ہیں جن کواچی طرح مجھ لین الم و استے کے دو پہلو ہیں جن کواچی طرح مجھ لین چاہئے ہے۔ دوعوات میں خصوص ، اور دنیا ہے اسلام ہیں عمرہ ، دو انتہائی ندانہ نظر ایت کی سخست کمشکش کا زمانہ تھا۔ ایک طوف نہا بیت رور شورسے کہا جا دہاتھا کہ ظالم دفاست کی امامت قطعی ناجا تزہیے اور اس کے ماتحت مسلمافوں کا کوئی اجتماعی کا م بھی میمے نہیں ہوسکت ۔ دو ہمری طوف کہا جا رہاتھا کہ ظالم وفاستی خواہ کسی طرح ہی ملک میمے نہیں ہوسکت ۔ دو ہمری طوف کہا جا رہاتھا کہ ظالم وفاستی خواہ کسی طرح ہی ملک پر قالبن ہوجائے ، اس کا تستعط قائم ہوجائے کے بعد اس کی امامست وفعا فت

هے الكروري، مناتب الا مام الاعظم ال ٢ ، ص ١ ١ -١١

بالکل جائز ہوجاتی سبے۔ ان دونوں کے درمیان امام اعظم نے ایک نہا بہت متوازی نظریہ بیش کمیاجس کی تفصیل بیرسے۔
الفقہ الاکبر بیں وہ فرماتے ہیں ،۔
ہ مومنوں ہیں سے ہرنیک دید کے بیجھے نمازجا تؤسیے ۔
اورعقیدہ طحا ویہ ہیں امام طحا دی اس حنی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے گئے۔
گھھتے ہیں ۔

مه اورج وجهاد مسلمانوں کے اولی الامرکے مانخدت قیامت کھاری رہیں تھے بنواہ وہ نیکس ہوں یا بدر اِن کاموں کوکوئی چیز بافل نہیں کرتی اور منران کاسلسلہ منقطع کرسکتی ہے۔

یداس مستلے کا ایک پہلوہے۔ دو سرا پہلویہ ہے کہ امام کے نزدیک کا افت کے سلے عدالت مثرط کا زمہہ ہے۔ کوئی ظالم وفاسق آدمی جا تزخلیفہ یا تا عنی یاحا کم یامفتی نہیں ہوسکتا۔ اگروہ بن عبیعا ہو تواس کی امامت باطل ہے اور لوگوں پر اس کی اطاعت کا زم نہیں۔ یہ الگ بات سہے کہ اس کے عملا قابق ومتصرف ہو جانے کے بعد مسلمان اس کے تخت اپنی اجتماعی زندگی کے جوکام مجمع شرعی طریقے سے انجام مردی کے وہ جا تز ہوں گئے۔ اوراس کے مقرد کتے ہوئے تا حقی عدل کے ساتھ جو منصلے کریں گئے وہ خان فذ ہوجا یک کے ۔ اس مسئلے کو مذم بر شفی کے مشہورا ما مرابو کی الجمعت کے ساتھ مشہورا ما مرابو کی الجمعت کے ساتھ میں بھری وہنا حت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وہ منصف کے ساتھ

و پس جا تزنهبس که تونی ظالمه نبی بو بانبی کاخلیفه، یا قامنی، یا کوئی ایسا منعسب دادحس کی بنابرامور دین بس اس کی بات خول کرنالوگوں

> کنے ملاعلیٰ قادی ،مترح الفقہ الاکبر،ص او سکے ابن ابی العِزّالحنفی ،مترح الطی وبیہ ،مِس ۱۳۲۲

يرالازم أنابه ومشلامفتي باشابريانبي مسلى التدعليه وسلم سع حديث روابيت كرمنے والا ركيت (الكينكال عَلْدِي النّظالمِينَ) اس بات پرولالت کرتی سے کہ دین کے معاطلات میں جن نوگوں کھی بیشوائی كامق مم مسل بوان كاعادل الدمه الح بونا مترطب اس أبيت سعدية تابت سيدكه فاسق كى امامست باطل سيد، وخطيفه نهبس بهوسكت ، اوراگركوتی شخص اسیسے آب كوخود اس منصب پرقائم كيسك ، در انخاليكروه فاستى ہو ، تو توكوں براس كا اتباع اوراس كى اطاعمت لازم نہيں۔ يہى بات نبىمىلى التّدعليہ وسلمسّ بيان فرمان سے کہ خالق کی معصیبت میں کسی مخلوق کی اطاعیت بہیں ہے، اوربيرآ بيت اس باست پرهمي ولالست كرتى سيسكر فاستى ماكم د زج اور مجسٹرسٹ بہیں ہوسکتا ، اور اگروہ حاکم ہوجاتے تو اس کے اصكام نا فذنهيس بوسكتے - اسى طرح اس كى نذفتها دست مغبولى سيے، نننی ملی المتعلیه وسلم سے اس کی رواست قبول کی جاسکتی ہے ، ادرىداس كافتوى ماناج اسكتاب اگرده مفتى بوقي " أتحرم كرالمعتاص إس امركي تفريح كرت بين كرببي امام الزحنيف كاندم يسي اور تعیر تفعیل سے ساتھ بتاتے ہیں کہ ابو صنیف پر برگتن بڑا فللم ہے کہ انہیں فاسق كى امامنت جائز قراردىين كاالزام دياجا تاسيد. " بعن وگول سنے برگی ن کیاسے کہ ابومنیغہ کے نز دیک فاستی کی امامت ج من فست م تزسید ..... به بات محرقصدٌ حجوث نهیں کہی گتی سے توایک فلط نہی ہے ، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ابومنیف کہنے

شط میراعهد طالمول کو بنیس بینیتا " (فراک ،البقرہ: ۱۲۱۷) محصر سراعهد طالمول کو بنیس بینیتا " (فراک ،البقرہ: ۱۲۱۷) محصر سے ا ، ص معد

امام ذہبی اور المونق المکی ، دونوں ، امام ابومنینغرکا برتول نقل کرتے ہیں۔ سجوامام نے دفینی بیلک کے خزانے کا ناجا نزاستی ل کرسے ، باحکم میں فلم سے کام سے اس کی امامت باطل سے اور اس کامکم جائز نہیں ہے ۔ ال

ان بیانات پرخود کرنے سے پر بات بالکل دامنے ہوجاتی ہے کہام ابرطنیہ خوابع الصنیہ کا مام ابرطنیہ خوابع اورمعتنزلد کے برطکس ، الحق (Dejure) اوربالفعل (Defacto) یک فرق کرستے ہیں یخوادی ومعتنزلہ کے مسلک سے لازم آتا تفاکہ اگر امام عاد ل وصارلی ، جینی امام بالحق موجود نہ ہو تومسلی معاملر سے اور پاسست کا پورا نظام معطل ہوجائے ۔ نہ جی ہوسکے ، نرج عدوجاعت ہو ، نہ عدالتیں تاتم ہوں، نرمسانوں کا کوئی فرمہی کام ، پاسیاسی ومعامشرتی کا حرجاتو طور پر انجام باہے۔ نہ میں امام اگر میں رنہ ہو تو

ناے احکام القرآن جا ، میں ۰۸- ۱۸ شیمس الخاتر کرکھرشی نے المبسوط بیں ہمی امام البحث نے المبسوط بیں ہمی امام البحث نے المبسوط بیں ہمی البحث نے کہ ایمی ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں ۱۳۰۰ میں اللہ الذہبی ، من قب الله الذہبی ، من قب الله المام الجی من غبر الله المام المحتم الم

بالغعل جهم مسلمانوں کا مام ہواس کے انتخت مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی کا
نظام جائز طور پر جاپتا رہے گا، نواہ بجلت خود اس امام کی امامت جائز دنہو۔
معتنزلہ وخوارج کی اس انتہا ہیندی کے مقابلہ ہیں جود وہ مری انتہا گر حبیہ،
اورخود اہل سنت کے بعض المدنے اختیاری خی، امام ابوضیفہ نے مسلمانوں کو
میں سے اور اُس کے نتائج سے بھی بچایا ہے ۔ وہ لوگ بھی بالفعل اور بالحق کے
درمیان خلط ملط کر گئے نفے اور انہوں نے فاستی کی بالفعل امامت کو اس انداز
مسلمان خلام وجا براور بذکر وار فرمانر واؤس کی حکومت پرمطمئن ہو کر بیٹھ جائیں،
اس خلاخیال کی اصلاح کے لئے پورٹ واؤس کی حکومت پرمطمئن ہو کہ بیٹھ جائیں،
اس خلاخیال کی اصلاح کے لئے پورٹ نوازس اس کی فکریک بھی طرویں ۔ امام ابو منبی ہو انہار کیا
اس خلاخیال کی اصلاح کے لئے پورٹ نوازس اس می فکریک بھی طرویں ۔ امام ابو منبی ہو انہار کیا
اس خلاخیال کی اصلاح کے لئے پورٹ نوازسے نورسے اس تھیقمت کا اعلان و اظہار کیا
کرا ہے لوگوں کی امامت قطعًا باطل ہے ۔

خلانت کے منے قرشیبت کی شرط

دورسے مسلے کے بارسے ہیں امام ابوصنیفہ کی داشتے یہ بھی کہ خلیفہ قرمش ہی ہیں سے ہونا جا ہیں گئے ۔ اور یہ صرف انہی کی بہیں، تمام ابل سنت کی تمنیق علیہ راستے بھی ہے۔ اس کی وجہ بر دنھی کہ اسلامی خلافت ازر وستے نشر بعیت عرف ایک تعبیع کا دستوری حق تھی ، مبکہ اس کی اصل وجہ اس وقت سے صالات سنتے جن ہیں مسلما نوں کو عبیق رکھنے کے سئے خلیفہ کا قرشتی ہونا منروری تھا۔ ابن خلدون سنے یہ بات بڑی وصنا حدت کے ساتھ ہیاں کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریا سست کی اصل باست ہی وصنا حدت کے ساتھ ہیاں کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریا سست کی اصل بات بڑی وصنا حدت کے ساتھ ہیاں کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریا سست کی اصل بات بڑی وصنا حدت کے ساتھ ہیاں کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریا سست کی اصل بات بڑی وصنا حدت کے ساتھ ہیاں کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریا سست کی اصل بات بڑی وصنا حدت کے ساتھ ہیاں کی ہے کہ اس وقت اسلامی ریا سست کی اصل بیشدت بنیا ہ عرب سنتے ، اور عوال کا زیادہ سے زیادہ افغان اگر ممکن نفا نو قرایش

سیلے المسعودی ، ج ۲-ص ۱۹۲ سیلے المنتہرست نی ، کمنا ب الملل والعمل ، چ و ،ص ۱۰۱ یعبدالقاہربغیدادی الفرق بین الفرق ،ص ۱۳۴۰ می کی خلانست پر سه و و مرسے کسی گروہ کا اومی طبینے کی صورت بیں تنا زیجے اورافتران کے امکانات انتخاریا دوسطے کہ خلاضت کے نظام کو اس خطرسے ہیں وہ ا ننا مناسسب نزنغا يجيك اسى وجرست نبى صلى التدعليه وسلم سف برابيت كي بخري كه امام قرىش بى سىم بول يە درىزاكرىيىنىسىپ ئىرقرىشى كى لىن ئىرىما مىنوع بوتا تو حصرت عمردم ابنی وفامت کے وقعت یہ رز کہنتے کہ اگر تھڈ لیے کے اُڑاد کر وہ غلام سالی زنده بهوست توبي ال كواينا جائشين يجويزكر ناليع نبى مى النادى يدوسم نفطود مجی قرنش میں خلاصت دیکھنے کی ہرامیت وسیتے ہوستے بدبات واصح کردی تقی كم بيمنصبب ان سكے اندراس وقعت نكر دسيے گا جعبت نك، ان ہي مخصوص صغامت باتی دہیں گئے اس سے نو دیخ دیہ تنجہ نکلناسیے کہ ای صفاحت سے فقدان كم معودت بين خلافست بخير قريش كمه سلتے بي بوسكتي سيد - بي اصل فرق سيصامام ابوصنيغه اورجيع ايل السنست سكىمسلك ا وراكن تواميح ومعتزئه كمسلك بي بومطلقاً غير قريشى كمستة خلافت كاجواز ثابت كرت مق بلك أبكب تدم أسكى برص كرينير قرلميثى كوخلافست كا زياده حق وارقراد وسيتقسق سأى كى نگاه میں املی ایمیست جہورمیت کی تنی خواہ اس کا نتیجہ انتشار ہی کیوں نہو۔ كمرابل المسننت والجماعنت كوجهودميت كمحدمها تقدياسين كمحاكستحام كمعي نکریخی ۔

محله مقدم امی ۱۹۰۱ م ص ۱۷ ۲ العلیم العلیم المینید المیرنید المعرب می مشتد ابودا و دانطیا لمی احدیث نر ۲۲ ۲۹ ۱۹۳۱ ، طبع دائرة المعادف حید که در ایسال م شناه انعکیری امتا ۱۹۰۱ می از ۱۹۰۱ می از ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ می از ۱۹۰۱ می ۱۹۰۱ می از ۱۹۰ می از ۱۹۰ می از ۱۹۰۱ می از ۱۹۰ می

ببيت المال

ابين وتنت كے خلفاء كى جن ہاتوں پرامام سب سے زبارہ معترض منف ان میں سے ایک برکاری خزانے بران سے سے جانفرفات اور توگوں کی اطاک پر ان کی دسسنت درازیاں تغیبی -ان کے نزدیک حکم ہیں بخراور بہیت المال ہی غلول (نی انت ) ایک امام کی الممت کو باطل کردسیف واسلدا فعال تقی جبیدا کهم اور الذمہی کے دوالدسے نقل کرسے ہیں۔ وہ اس کوھی جانز نہ درکھتے سنے کہ بیرونی مالک ستعج بيسي اور تخف طبيغ سكياس أين ان كوده اينى ذانى ملك بنا العالى ك ن دیک پیچیزی بیلک کے خوالے کاحق تقیمی مذکہ تعلیف اور اس کے خاندان کا، كميونكه وه المرمسلي فول كاخليفه نهبونا اوربين الاقوامي دنيا بين النكي اضماعي قوت م معی کی بدواست اس کی وجه کست تا تم نه موتی توکوئی اس تخص کو گھر جیتھے ہوہیے ذعبينا ثيلے وہ مبیت المال سے خلیفہ کے سیے بالمعدارون اودع طیبات ہمجی معترض تعے واوریہ ان وجوہ میں سے ایک بڑی وجریتی جن کی بنا پُرینو دخلفا رسے عطیہ قبول لذكريت منع رجس زماندمي ال كمداو زخليغ منعسويسك ورميان يخديث مكش مارسى ىتى ،مغىوسے ان سے كہاتم ميرے ہديدے كيوں نہىں قبول كرستے ؟ انہوں نفجاب دیا ہ امپرالمومنین نے اسپینے مال ہیں سے جھے کہ دیا تھا کہ میں نے استصروکیا ہو۔ ا مراب اس میں سے دینے تو میں مزور خول کر ایت - ایپ سے تومسانوں سے ببت المال سے مجے دیا ، حالا تکدان کے مال بی میراکوئی حق نہیں سے میں ندان کے دفاع سکے لیئے اوسے والا ہوں کہ ایک سیاہی کا حستریاؤں ، مذال کھے بچول میں سے بہوں کہ بچوں کا حقر مجھے ملے ، اور رز فقرار میں سے بہوں کہ جو کچھے فقیر کو مِنَاجِا سِينَةً وه مجعِهِ عِلْى "- يَجْرَجِب المنعَسوسة يَعَهِدُهُ قضاقبول بَهُرَسْنَهِ بِرَانِهِي

میلے السُختی، ترح البتیرالکبیزے ایمن ۹۰ ولعہ المکی سے ۱،من ۱۷

٠٠٠ كودُرے مارسے اور ان كاسارا برى لہر لہان ہوگيا توخليف كے يجاعبد الصمد بن على نے اس كوسخنت الامت كى كدہ يہ تم سے كيا كي ، اسپنے اوپر الكيب الكونلواريں كمجوالين بيواق كانقيهسه بلكرية مام المي مشرق كانقيمي ومنعوسة اس برنا دم ہوکر فی تازیا ندایک بنراد درمم سکے حساب سے ۔ سابنراد درسم امام کو بعجواست رنسكن انهول نے لیبنے سے اتكادكر دیا - كہا گیا كہ سے كرخیرات كر دیکئے۔ جواب میں فرمایا میکیا ان کے پاس کوئی ال مطال میں ہے تی ، اسی کے قریب زمانے ہیں جبب سیے ورسیے تکلیفیں سہنے سہتے ان کا آخروقست آگیا تو انہوں نے وصیتت کی کہ بغداد کے اس محصتے میں انہیں وفن نزکیا جائے سے میں شہرب انے کے سلنے منصورسنے ہوگوں کی امالاک ہیں سے خصریب کرایا تھا۔منصورینے اس وصبیت كاحال منا توسيخ الله كه" الوحنيفه، زندگی اورموت بین نیری بمراست كون مجھ

عداسه كي إنتظام ببرسه أزادي عدليه شكم متعنق ان كقطعى داستے يرمغى كر استصرافصا ور كرسنے كے سفتے انتظام بركع دباؤ اورمداخلعت ستعدنه حرصت آزا وبهوناجا بيبيته بكرقاصى كواس تابل ہوناچا ہے کہ خودتھ بیغہ بھی اگر ہوگوں کے حقوق پر دسست ورازی کرہے تووه اسس پرایناطم اندکرسکے سینا بخداین زندگی کے آخری زمانے میں جب کہ امام کو بیتین ہوگیا تقا کہ حکومت انگوزندہ بندسینے دسے گی ، انہوں سے اسسے شاگردوں کوجے کرسے ایک نقریر کی اور اس میں منجلہ وسمری اہم بانوں کے ایک ہاست برہمی فرمائی کہ اِر

دد اگرخلیفه کوئی الیس جرم کرسے جوانسا نی حفزق سے منعلق ہونومرہے

سے المکی مص ۱۱۹-۱۱۹ الله الين ، ج ٢ ، مل ٠ ٨ ١

میں اس سے قریب ترین فامنی (بینی فامنی الفضاہ) کو اس پر حكم نانذكرناجا سعة ١٠ كله بنی ام بتہ اور بنی عباس کے زمانہ بین حکومت کے مناصب، اورخصوصًا قصنا کا عهده قبول كرسف سسے ان كے انكاركى معب سسے بڑى وجر ہى كارى دونون حكومتوں میں نصاری رہمیتیت مزیاتے تھے۔صرف یہی نہیں کرملیفہ برتا ون کا حکم نا فذ كرسف كى ويال كوئى كنجائشش مزمتى عبكه انہيس اندلينته تفاكہ انہيں الدُظلم بناياجاتے گا ، ان سے غلط نیصلے کر استے جائیں گئے اور ان کے نیصلوں میں نہمروٹ نعلیفہ بكراس كے تعرسے تعنق رکھنے والے دوسمرے لوگ بھی ملاخلت كریں گئے۔ ستنت يلط بني اميه كے عهد ميں عواق کے گورند يزيد بن عمر بن بمبكترة سفان كومنعسب قبول كرين يرجبوركيا بمنتاج كازمانه تقاجب كربواق ببن أمرى سطنت كخفاف فتنول كم وهطوفان كم تقريب تقيم بول في دوسال كم اندراكمواول كالنحترالث دبار اسموقع يرابن مبيكره جائبتا نفاكه بيست بيست فقهاكوسا فقالا كران كے الرسے قائدہ المصاستے يينا بجراس نے ابن ابی سالی، واوربن إلى المهند، این شهرمه دینبره کوئلا کرا سحرمناصب دسیتے ۔ بھرا بوحنیفہ کو کلا کر کہا کہ ہیں آپ کے باتھ میں اپنی فہردتیا ہوں ،کوئی حکم نافذ نہ ہو گاجیب تک کمرآیب اس پر مهربذنگا بن اور كوئى مال خزانے سے نہ الكے كاجب كاس اس كى توثيق بذ كرير - امام نے برزمردارى تبول كرنے سے انكاركيا نواس نے انہيں تيدكرديا ا ورکوٹرسے نگوا سنے کی دیمکی دی ۔ دوہمرسے نقہا ر سنے امام کوسمجھا یا کہ اسپینے اوپ رقم كرو، بم سبب اس فدمنت سيد ناخوش بين مخرجبورًا است فبول كياسيد ، نم معی مان نور امام سے جواب دیا ہ اگر وہ مجھ سسے چاہیے کہ اس سے سلنے واسط کی مسجد سے دروازسے گیوں نمب ہی ہی قبول نذکروں گا، کیا کہ وہ جا ہتا ہے کہ

ملکے المکی ایج م اص ۱۰۰

ده کسی اُدمی سختی کامکم تکھے اور پی اس فران پر فہرنگا ڈی رخد ای فسم ہیں اس ذمہ داری بیں تثریک نہروں گا ﷺ اس سنسنے ہیں ابنِ تبہیرہ نے ان کے سامنے اورفداست پیش کمیں اور وہ انکارکھیتے دسہے ربھراس سفے ان کو قامنی کوفرنانے كافيصله كيا ورأسس يقسم كمالي كد الرصنيندا فكاركرين سكة توبي انهي كورسة لگواؤں گا - ابومنیفرنے ہی جواب میں تسم کھائی اور کہا ونیا میں اس کے کورے كمعالينا ميرسه مئت آخريت كى مزا بينكنف سه زيا دوسهل ہے ، خداكى تىم بى برگز قبول مذکروں گا ، خواہ وہ مجھے قتل ہی کردسے " انٹر کاراس نے ان کے سرید ، ۲ یا ۳۰ کورسے مگواستے۔ تعض روایات پر بین کردس مجیارہ روز نکب وہ روز انہ دس كودست نگوآماره رنگرا بومنیفراسین انكار پرقائم دسید را خركاد لستاطلاع دی گئی کریٹنخص مرجائے گا۔ اس نے کہا کمیا کوئی نامیح نہیں سیسے جرائ تنخص کو سمجعا سنة كم مجع سن بهلنت بى ما تكس سلے - امام ابوحنیف كو ابن بهبیره كی پربات پہنچانی گئی توانہوں سے کہا مجھے بھے اُروکہ ہیں اسپے دوستوں سے اس معاملہ بیل مشوره کرلوں - ابن بہیرہ نے برمیغیام مطنے ہی انہیں چھوٹر دیا اوروہ کو فرجیوڑ كرمكه يطيع منكت جهال سنع بني اميركي مسلفنت يحتم بوسنة تكب وه يجرز بيطيع الك اس سكے بعد عباسی تبریبی المنصورسنے ال پرعہرہ قضا سکے سے اصرار منروع كيارجيبا كماكيل كرمم بثاين سخت بمنعبود كميخاف نغس وكبيرود ان سے بھائی ابراہیم سے خروج بال امام نے کملے کھلا ان کا ساتھ ویا تھا ہجس کی وجہ سے منعبور کے ول ہیں ان کے تعامت گرہ مبلیٹی ہوتی تھی ۔ الذہبی کے الفاظ ميس وه ال كخطات مخفق بين أك كے بغير جلاجاريا تفاقي عمران ميس بالثرادى يربا تغودان اس كسيست كسان نزنقا ساسي معلوم تفاكر ايك لما يمين

سنے الکی سے ۲۰مل ۲۰۱۱-۱۲۰۰ بن ملکای سے ۱۵ می ام مابن میڈلیروالانتھار ، می ۱۵۱۔ محلاے مناقب الامام ، می . ۳

كي تنتى بنے بنی اميه كيے خلامت مسلمانوں بي كتنی نفرت پريداكر وي نتی اوراس كی بدوامت ان کا آنندارکس اس فی سے اکھا ڈھیپنکا گیا ۔ اس سے وہ انہیں مارسنے كمه بجائتے سونے كى دېچروں سے باندہ كراسينے مقاصد کے سفتے استنمال كمرنا زباده بهزهمختاتها - اس سف ال كرما عضه باربا دفعندار كامنعسب اسى بيتت سع بيش كيا ، بهال مك كرانهي تعام سلطنيت عباسيد كا قامني الغفداة مغ دکرسنے کی بیش کش کی ۔ مگروہ ایک مدت تک طرح طرح کے صیول سے اس كوماست دسيرهي آخركادحب وه بهبت بى زياده معربتزا توامام سفے اس كومسات صاحت اسپینے انکار کے دجرہ بتائے۔ ایک مرتبہ کی تعتگویں انہوں نے بڑسے زم اندازیں معذرت کرتے ہوئے کہا ہ قفنا کے سلتے نہیں موزوں ہوسکتا مگر وہ شخص بحراتنی جان رکھت ہوکہ ایپ پر اور ایپ سکے شاہزادوں اور سپر سالاروں يرخا بؤل نا نذكر سنكے رجھ ميں برجان نہيں ہے ۔ مجھے توجب آپ کاستے ہيں تو وابس كل كربى ميرى جان بي جان أتى سيطنطي ايك اورموقع يرزياده سخنت گفتگو ہوئی جس بیں انہو ںسنے طبیغہ کوئی المسبب کرسے کہا 2 خداکی تسمہ میں تو اگر رمنامندى سن بھى يەمىرە تبول كروں تواكىسى بجروست كى لائق نېپى بول کی کہ ناراصی کے ساتھ جبور ا تبول کروں۔ اگر کسی معاملہ میں میرافیصلہ آپ نے خلات ہؤا اور پیراکیے مجھے وحملی دی کہ یا تو بیں تھے فرات میں عزق کردوں گا وردزانيا نيصد بدل دسے ، تو يس بوق بونا قبول كربوں كامگرنىيىد بزيدلوں كا-پھراکپ کے بہت سے اہل درباد می ہیں۔۔۔۔۔۔کوئی ایسا قامنی چاہیئے جواکپ کی خاطران کامی نماظ کرسے ۔ ان یا توں سے جب منصور کونقین ہوگی

> صلے المکی دی ہو ہ مس ہو ہے۔ سروا ۔ مروا میں البینا سے ا ء می ہواہ شکار البینا دیج ہو ہو میں مراس سروا ۔ می مراس

کریشنص اس سنہری پنجرسے میں بند ہونے کے ساتے تیار نہیں ہے توہ ہوال انتہام پراکڑا کا انہیں کوٹروں سے پڑوایا ، جیل میں ڈوال کرکھ اسے پینے کی سخست تھینیں دیں ، معرا کیس مکان میں نظر بندکر دیا جہاں بقول بعض فیبعی موت سے اور بقول بعض زہرسے ان کی زندگی کا منافتہ ہوگیا۔ شکے اگرادی افلہا راستے کا حق

امام تحه نزدیک مسلم معانثرست اوراسلامی ریاسست پین نصنارکی آزادی کیساتھ اً زادی اظهاردائے کی میں بہیت بڑی اہمینت تھی بمبی سکے سلتے قراکن وسنست ہی امر بالمعرومت ونهی عن المنگرکی اصطلاح استعال کی کمی سہے چھن افلہارداستے " تونهایت ادوامی بومکت ہے ، مُنتر الگیرمی بومکت ہے ، اخلاق اور یانت اور الندائیت کے خلاف ہی ہوسکتا سہت ، جیسے کوئی قانون ہرواسٹست نہیں مرسکتا۔ میکن برا بڑی سے روكما اورمعيلا في سك سنة كهن ايك ميم الجها دراست سبت اوداسلام براصطلاح اختیادکرکے افلہ رِدائے کی تمام صورتوں ہیںسسے اسی کی تعسومی طود پرجوام کا نز صرون حتى قراد دتيا سبيعه بمكراسع ان كا فرمن حي تغيراً باسبعه ساما مرا بومنيغرده كواس حق اور ابس فرمن کی انجیست کاسخست احساس تعاکیونکدان سکے زمائے کے سہیاسی نظام ہیں مسلما وں کا پرحق سعب کر لیا گھیا تھا اور اس کی فرمنیںت سکے معلطے ہیں بمجى وكد مذبذب بوسكت منظراس زمانے ہیں ایک طومت مُرحبُر اسینے مقا نذکی تبييغ ستصر توكون كوكناه برجرات ولارسيص منفيء دومهرى طرمت بحشوبهاس باست کے قائل منے کہ حکومت سکے مغا بلے ہیں امر بالمعروب ونہی عن المنکرا کیے نمانت سبے ، اور تعبیری طرون بنی اُمیتہ و بنی عب س کی مکومتیں کی قست سے مسلمانوں کی إس رُوح كوكميل رسى نفيس كه وه امراد كمے فسق وفجورا ورظلم وجورسكے فطاحت أواز

شکے انگی می ۲ ،ص ۱۷ - ۱۸۲۰ - ۱۸۱۱ - ۱۸ این خلکان می ۵ ، ص ۹ م ر البافعی ، مرآة انجنان ، ص ۱ اس -

انگائیں۔ اس سے امام المح نفیدرہ نے اپنے قول اور عمل دونوں سے اس وقع کو زندہ کرنے کا اور اس سے صدود واضح کرنے کی کوشش کی۔ الجھتا مس کا بہا ن سے کہ ابراہم المعاق وخواسان کے ایک شہور وہ ااثر نقید ) کے سوال برامام نے فرمایا کہ ایک شہور وہ ااثر نقید ) کے سوال برامام نے فرمایا کہ ایک المعروف و نہی عن المنکر فرمن ہے ، اور ان کوعکر مرعن ابن عب سی کی سندسے دسول الشرصلی الشرعلیہ دسم کا برادشاد سنایا کہ وافعال الشہداء اللہ توجرہ بن عبد المطلب ہیں، دو ہوسے وہ شخص جو ظالم امام کے سامنے اللہ کہ ایک توجرہ بن عبد المطلب ہیں، دو ہوسے وہ شخص جو ظالم امام کے سامنے اللہ کر اسے نیک بات کہے اور بری سے دو کے اور اس قصور میں مادا جاتے ہی ابراہم برامام کی اس تلقین کا آن از بروست اثر بڑا کہ وہ جب خواسان والیں گئے تو انہوں نے عب سی سلطنت سکے بانی ابر مسلم خواسانی دم ۲ سمان والیں گئے تو ایک کہ آخرگار اس نے انہیں من کر دیا۔ وہ ب

ابراہیم بن عبدالتر افس ذکریرے بھائی کے خسروج (۵ کا احد ۲۵ کے اور کے زمانے ہیں ام م ابرحنیفہ کا اپناط زعمل پر شاکہ دفیا تھا نیران کی جما بیت اور المنصور کی بی نافت کرنہ ہی ہیں محرود تھا ، المنصور کی بی نافت کرنہ ہی ہیں محرود تھا ، ابراہیم کی فوج بھرے سے کوف کی طوف بڑھے دہی تھی اور شہر بیں دات بھر کر منبور بہ تھی اور شہر بیں دات بھر کر منبور بہ تھا ۔ ان کے مشہود شاگر و زُفر بن الحفاظ کی دوایت ہے کہ اکس نازک زمانے میں ابوحنیفہ بڑھے زور شورست کھلے کھلا اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے بہان کا کہ ایک روز میں نے ان سے کہا و آپ باز نزایش کے جب تک ہم امس جب کی دونوں میں رستی نزندھ جائے ۔ یہ بھے معمور اس سے پہلے ایک میما میں دوری میں رستی نزندھ جائے ۔ یہ بھے میں ابلی موصل نے بغاوت کی منصور اس سے پہلے ایک میما میں دوری میں ابلی موصل نے بغاوت کی منصور اس سے پہلے ایک میما میں دوری میں ابلی موصل نے بغاوت کی منصور اس سے پہلے ایک

ا معام القرآن ، یج ا ، ص ۱۸ -میں انتظیب ، رچ سما ،ص . سم سم المکی ، یج ۲ ، ص ۱۲ ا –

بناوت کے بعدان سے پرمہدران کا تنا کر اکروہ بغاوست کریں گے توان کے نون ادرمال اس پرمنال ہوں گئے ۔اب بوانہوں نےخودج کیا تومنعسورنے بھیسے برطست فقي ركو اجن بين الإصنيف لمعي منفع وكاكر يوجها كرمعا برست كى دُوست ال كے خون اورمال مجھ برحلال ہوسگتے ہیں یا تہیں ؟ دومرسے نقہاء نے معاہدے کاسہارا ایا اورکہاکہ ایس انہیں معامت کر دیں توبدائی شان کے مطابق سے ورنہ بومزابعی آب انہیں دینا جا ہی صب سکتے ہیں - اومنیفرخاموش سقے رمنصور نے کہا پاشینے ، ایپ کمیا کہتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیاں اہل موصل نے ایپ کے سکے وہ چیزمباح کی جواکن کی اپنی نہتمی دلعینی ان کے خون ) اور اُریب نے ان سے وه تشرط منوائی بیسے آپ موالے کاحق ذر کھتے تھے رہتا سیتے ، اگر کوئی مورت اپینے اكب كونكل ك بغيركس كمسلف ملال كروس توكيا ومحلال بهوجات كى ؟ الكركوني شخص کمسی سے مجھے کم مجھے قتل کر دسے توکیا اس کا قتل اس خفس کے سلیے مباح ہو الله با منصورسف كها بنيس "- امام سف كها م تواب الل موصل سع يا تقددك ييمة مران كاخون بها ناكب كريئ ملال نهيسه " يربلن ش كمنعودسن ناداصنی کے ساتھ فقہاکی ممبس برخاسست کردی رہیر ابوصنیفہ کو انگے 'بلاکر کہا <sup>ہات</sup> تودی جی سے بی فران کہی ، گرفتم ایسے فتوسے منوبا کروجن سے تبہا رسے امام پر سرون آسنے اور باغیوں کی مجت افرائی ہو۔ لیکھ

اسی کزادی افلها رداستے کا استعمال دہ عدائتوں کے مفاطری عمی کرتے ستھے۔ کسی عدائتوں کے مفاطری عمی کرتے ستھے۔ کسی عدائتوں یا مغالبطے کی جفلطی بھی استھے۔ کسی عدائت سے اگر کو کی خلطی بھی اس بیں ہوتی دائلہ کا معامت معامت افلها رکر دیستے ہتے۔ ان کے نزدیک اخرام مدائلت کے معنی یہ زستھے کہ عدائتوں کو خلط نیصلے گرہنے دیستے میں بہت کہ عدائتوں کو خلط نیصلے گرہنے دیستے

الله ابن الاثیر ، ج ۵ ،ص ۱۷ الکردری ، ج ۲ ، ص ۱۵ و انسخسی ، کمتاب المیسوط ، چ ۱۰ ،ص ۱۲۹

م بئی-اس تصور ہیں ایک دفعہ مدت نکس انہیں نتوئی دسیفسے ہجی روکس دیا گیا تھا۔ کاکھ

أذادئ راست كم معامل بي وه اس متركب بات بس كرجا نزاما مست اوراس کی عا ول حکوممنت سکے خلافت ہمی اگر کو ٹی شخص زبان کھوسلے اوراما م دخت كوكاميال دسه ميا است منتى تكس كرنے كاخيال ظام كرسے تواس كوفيدكرنا اور منزا دينا النسك نزديك ماتزنهبي تاقظيكروه سلخ بغاوست يابدامني برياكريفكا ع: م مذکریسے - اس کے رہتے وہ معنرت علی دہ کے اس واقعہ سے استندال کرتے بین کران کے زمانڈ خلافت میں پانچے اومی اس الزام میں گرفتار کررکے لائے سکھنے كروه الميرالمومنين كوكوفريس علانيه كاليال وس رسيستن اوران بس ست إيك هخص كبدر بإنقاكه بي انهين فتل كروون كالم حصرت على رمز سف انهيس دياكر وييني كا مكم دیا - کہا گیا کہ بہ تو آپ کو قبل کرسف کا اراد ہ ظا مرکر رہا تھا مے عزرت علی خرنے فره یا مه توکی بس بداراده ظامبرکیسف پر پس است مثل کردول ؟" کهاگی اوربدلوگ أبيب كوكاليال دسے دسے تقے۔ فزما يام تم ميا ہو تو تم ہمی انہيں گاليال دسے سکتے ہو یہ اسی طرح وہ فالفین مکومت کے معاطے ہیں حفرت علی دمہسکے اس علان سيع كاستدلال كدت بس جرانبوں نے نوارج كے بارے ميں كميا نقا كرسم تم كو مسجدوں میں اسے سے بہیں روکس سے - ہم تہیں مفتوصہ اموال کے مصلے سے محروم نزكرس كتصحبب نكس تمهما وسيغلامث كوئى مسلح كاردواتى نذكروسي ظالم حكومت كيخلافت خرورج كامشا كس زأرندي أبيب البخ مستدريقا كم الخرمسلما فول كالما من فالم وفاسق بر

یس انگردری برج ایم ۱۹۰-۱۹۱-۱۹۱-۱بن عبدائیر، الانتفاءص ۱ ۱۹۰۱ ۱۹۳۱ این عبدائیر، الانتفاءص ۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ الفتح الم الخطیب ، رج ۱۱۳ اص ۱۵۳۱ سنت التنزسی بمثاب المبسوط، ج ۱۰ ،ص ۱۲۵

قرایاس کے خلاص فرد ج (Revall) کیاجاسکتا ہے یا نہیں۔ اس سلیس کو دائل السنست کے درمیان اختلاب ہے۔ الی الحدیث کا بڑاگر وہ اس بات کا مائل رہا ہے کہ صرف زبان سے اس کے ظلم سے خلاف آواز اٹھائی جائے اور اس کے سامنے کائٹ وہ نامی خوری نزیاجائے اگر جہ وہ نامی خوری نزی ماسے کائٹ وہ نامی خوری نزی جا ہے کہ موت وہ نامی خوری نزی جا درمیت درازیاں کرے اور کھتم کھتا فست کا مرکب ہوئے سیکن امام اوصنیفہ کا مسلک یہ تقاکہ ظالم کی اماست ناصرت یہ کہ مرکب ہوئے سیکن امام اوصنیفہ کا مسلک یہ تقاکہ ظالم کی امامت ناصرت یہ کہ مائل کے اللہ اس کے خلاف خوری بھی کیا جا سکت ہے اور کیا جا ناہے اپنے ، بشرطیکہ ایک کامیاب اور مفید انقلاب میکن ہو ، ظالم دفاس کی جگہ عاد ل وصالے کو لایا جا سکت ہو ، اور خوری کا فیری خوری ہو کہ ایک کامیاب اور خوری کا فیری خوری ہو کہ اس طرح کرتے ہیں۔ ان کے اس مسلک کی تشریح اس طرح کرتے ہیں۔

مظالموں اور انگر برکر تھے فوت قبال کے معاطریں ان کا پر بہر مشہر رسید۔ اسی بناء بر اور اطی نے کہا تھا کہ بم سنے ابر تغییر کی بر مشہر راسید۔ اسی بناء بر اور اطی نے کہا تھا کہ بم سنے ابر تغییر کی بہات برواشت کی بہات کی بہات کی دور تا اور بہارے ساتھ کا بی برواشت کے خلامت تا ای برواشت تھا۔ ابر حنیفہ رہ کہتے تھے کہا مربالمعروف اور نہی عن المنکر ابتداء زبان سے فرص ہے ، لیکن اگر مسیدھی داہ اختیار نہی جائے تو بھیر المواشد و اجرب سے یہ میکن اگر مسیدھی داہ اختیار نہی جائے تو بھیر المواشد و اجرب سے یہ میں ا

دوسری جگہوہ عبد النّد بن المبارک کے حوالہ سے خود المم ابر طنیفہ کا ایک۔ بیان نقل کرستے ہیں۔ براس زمانے کی بات سے جبب پہلے عباسی خلیفہ کے زمانے میں ابر سعم خراسانی نے ظلم وستم کی حدکر رکھی تھی ۔اس زمانے ہیں نزاسان کے

موسی الاشعری دمقالات الاسلا مبین ،ج۲،ص ۱۲۵ -۳۵ التکام الفراک ،ج۱،ص ۱۸

فقیرابراہیم العدائغ امام کے پاس اُستے اور امر بالمعرومت ونہی عن المنکریکے سنلے پرالی سے گفتگوگی - اس گفتگوگاؤکربعد پنجی کا م منے عبداللہ بن المبارک سے اس طرح کیا ۔

\* ہمارسے درمیان جبب اس امر برِ آنفانی ہوگیا کہ امر بالمعروت و نہی تن المنكر فرض سے نوابرا میم نے بكا يك كها بالحقر برسط سنے ماكر مير السے بیعت کروں ریرشن کردنیا میری نگاہوں میں ما دیکے بہوگئی۔ دا بن مبادک کہتے ہیں ہیں سنے عوض کیا ہے کیوں؟ بوسے ) اس نے مجھے اللہ کے ایکسین کی طومت دعومت دی اور میں سے اسس کو قبول کرنے سے انكاركيار المخريس نفي السيسكها إكرائيب اكيلااً وي اس كے ستے الفحظوا بونوما راجلت كااور توكون كاكوتى كام مجى نهين كار البنته أكراس صالح مدد كار مل جائي اورابك أدمى مروارى كے ليے ابسا بهم بین جاستے جوالٹرکے دین کے معلطے ہیں ہے وسے کے لائق ہوتو میرکوی چیزان نہیں ہے ساس کے بعد ابراہی جب بھی میرسے یاس أشت مجه بهاس كام كم سعة ايسا تفاصنا كرست حبيب كوئى سخنت فرض نواه کرناسیے ریس السسے کہتا کریہ کام ایک آومی سے بنانے سے نیں بن مكتا سانبياءهی اش كی طاقت نه در کھنے مقصے جبت تک كه اسما ن سے اس کے گئے مامور نہ کھتے گئے ۔ یہ فرلیفندی مرفرالفن کی طرح نہیں سے رعام فرائفن کوایک اُدمی ننها بھی انجام دسے سکتا ہے۔ گریہ اليساكام سي كراكيلااً ومي اس كه ملت كعوا برمائت تواين جان لير ويكاا ورمجه اندلشه سب كروه اسيف من بيراعانت كاتصور وارسوكار نچرجبب ده ماراجلسته گا تودویروں کی بہتیں بھی اس خطرے کوانگیزکرنے ىلى ئىيىت بوماينگى 2 كىتە

ہے ایضاً ،ج ۲ ،مل ۹۹

## نخروج كيم عامله ما مام كان طريمل

اس سے الم مرکی اصولی دائے تو اس سنے ہیں معامن معلوم ہوجا نی ہے لیکن ان کا پورا نفطۂ نظر اس وقت کس مجھ میں نہیں آسکنا جب کسیم برنزد کھیں کہ ان کے زمانے ہیں خروج کے جواہم واقعات بیش آستے ان ہیں کیا طرقِ مل انہوں نے اختیار کیا۔

زبدبن على كاخروج

بها واقعه زیربن علی کاسہے جن کی طرمت شیعوں کا فرقتر زید ہے اسپے آپ کونسو كرتا ہے۔ برامام حسین رم كے بوتے اور امام محد البا قرمے بھاتی سفے ۔ لینے و تعت ك بريس حبيل الفارعالم، فقيدا ورمتقى وصالح بزرك عف - اورخودا مام ابوضيف سنے بھی ان سے علمی استفادہ کیا تھا۔ ۱۷۰ حد (۱۳۸ء) ہیں جب بہشام ہن عبادلک نے خالدبن عبداللہ الفکری کوعوان کی گورنری سے معزول کرکے اس کے خلات تخفیقات کراتی تواس کے سیسلے ہیں گوا ہی کے سینے معزیت زیدکو ہی مدیسے سے كوشف بلايا كميا رايك مدت كص بعديه يهلاموقع تقاكه فاندان على كاليك ممثازفرد كوفه آیا نقا- بیشهرشیعان علی كاگرام نقا- اس سنتے ان سے آئے سے مکیس انست علوی سخر کیب میں جان بیر محمی اور اوگ کنرت سے ان کے گرد جمع ہونے لگے۔ وبيديعى عواق ممك باشندسد مبالهاسال سيربنى اميد كمظلم وشتم تتين يهينة ننگ أتبط تنصے اور انتھنے کے گئے مہارایا سنتے تھے۔علوی خاندان کی ایک صالح ،عالم، نقير شخصيعت كاميستراجانا انهين غنيمت محسوس برّا- ان توكول نے زيركونفين ولایا کہ کو فدمیں ایک لاکھ اُ ومی آب کا ساتھ وسینے کے ملئے تیا رہی اور میزرہ ہزار آ دمیوں نے بعیت کرکے باقاعدہ اسیٹ نام بھی ال کے دحبطر پیس ورہے کراوسیتے۔ اس اثنا می*ں کہنرودح کی ب*ے تیاریاں اندرہی اند<sup>ار</sup> ہورہی تقییں ، اُمُوی گورنرکوال کی اطملاع پہنے گئی۔ زبیرنے یہ دیکھ کرکہ حکومت نجروار ہوگئی ہے بصفر ۲۲ احدایی

میں قبل از دقست خو وج کرویا یجب نعدا دم کاموقع آیا توکوفہ کے شیعان علی ان کا ساتھ چھوٹر گئے یجنگ کے وقدت صوف مرا ۲ اکرمی ان سکے ساتھ ستھے۔ د ورا ان جنگ ہیں اب تک ایک تیران کے اگر لگا اور ان کی زندگی کاف تشر ہوگیا۔ بھٹے

اس خرمے ہیں امام ابوحنیفرکی بیدی ہمذردی ان سے ساتھ تھی ۔ ابہول تے زيدكومالي مددمجي دي اوراوكو ل كوان كامها تقديبين كي منقين لعي كي يحصي انهول نيه ان كحنزوج كوجنگب بدري رسول الشخصلى التعظيم وسلم سكفخرد ج سيرنشبير دى ليك حب كم معنى يه بين كه ان كے نزد كيس جس طرح أس وقت أنخفر من كاحق بر بهزا غير شتبه تعااسى طرح اس خودج ميں زير بن على كالمبي حق پر به ذما غير مشتبديقا رسكين حبب زيد كا پیغام ال کے نام آیا کرا ہے بمیراس تقریب تو انہوں نے فاصدسے کہا کوہ اگر ہیں یہ جانتا كم لوگ ان كاس تفرند تعجوری سكے اورسیخے ول سے ان كى جما بہت ميں كعرام بموں سے تو میں منرور ان کے ساتھ ہوتا اور جہا دکرتا کیونکہ دہ امام ہمتی ہیں ، مکین مجھے اندلیٹیرسے کہ یہ توگ اسی طرح ان سے بے وفاقی کریں سکے حبی طرح ان کے واوا دىمسىدناحىين دخ) سے كرسكے ہى -البتر ہيں روسيے سسے ان كى عروه نرور كرون كا" منك يربات عيك إس مسلك كيمطابق منى جواتمة بحرر كيفات نحرورج سكے معاسلے ہیں اما مم سنے اصوفہ بیا ن کیا تھا ۔ وہ کو ذرکے شیعانِ علی کی تاريخ اوران كم نفسيات سله واقعن تقع يهزت على كرزما ني سعديد نوك حب سیرت وکروار کامسلسل افلہار کرتے رہے تھے اس کی ہیری تاریخ معب کے سامنے کتی ۔ واؤد بن علی (ابن عب س کے بیرنے ) نے بھی عین وقت برحضرت زید کو

میں الطیری ، میں ۵، میں ۱۸۲ ر ۵۰۵۔ میں البحثناص ، میں ۱، میں ۱۸۔ وسے المکی ، میں ۱، میں ۱۲۰۰ نہیں میں میں ار

ان کوفیوں کی اسی ہے وفائی پرمتنبہ کریے خردج سے منع کیا تھاتھے امام ابوضیفہ کو پرہمی معلوم تفاکہ برمخر کیب صرف کوفریس ہے۔ پوری مسلفنٹ بنی امیتراس سے خالی ہے کسی دوسری حگداس کی کوئی شنطیح نہیں ،جہاں سے مدومل سکے۔ اور نود کونسریں بھی چیر مہینے محما ندر بر کمی کی تھیونی تیار ہوتی ہے۔ اس سنے انہیں تمام ظاہری آ تا رکودیکھتے ہوئے ہے تو قع نزھتی کہ زید سکے تو ج سے کوئی کامیاب انقلاب رونما ہوسکے گا۔علاوہ برس غالبا امام کے مذاعضے کی ایک وجہ رہیمی تقی كروه خوداس وقست مك انت بااثر نربوت تصركه ان كي تركمت سع اس يخريك کی کمزوری کا مداوا ہوسکے۔ ۱۲۰ طڈ تکسہ واتی سے مدیستراہل الراَسنے کی امامیت حمآ دكوحاصل نقى اور ابوحنیفداس وقمت نكس محض ان سے ایک شاگر دكی شتیبت د کھتے منتھ ۔ زید کے خروج کے وقت انہیں اس مدرسے کی امامت کے منصب بريسر فراز بهوست مروت ويوط سال بااس سے کچھ کم و بیش مرّت بهوئی متی ۔ ابھی ائہیں" نقیداہل مشرق "ہوسنے کا مرتبدا ورا ٹرورسوخ صاصل نہؤا تھا۔ نفس ركيته كالترورج

دومراخ درج فحد بن عبدالله (نفس دکیتر) اوران کے بعد ال کے بھائی ابراہیم بن عبدالله (نفس دکیتر) اوران کے بعد ال کے بھائی ابراہیم بن عبی کا والادسے تھے۔ برہ مہا مد (۱۳-۱۳)ء کا واقع سبے جب کدامام ابوضیفہ بھی اپنے پورے اثر ورسوخ کو بہنے بھے۔ تھے۔ ان دونوں بھا بیّر ان کی خفیہ تھر کہا۔ بنی امید کے زمانے سے جل رہی تھی جتی کہ ایک وقت نقا جب نو والمنصور نے دو ہرسے بہت سے وگوں کے ساتھ، جو ایک وقت نقا جب نو والمنصور نے دو ہرسے بہت سے وگوں کے ساتھ، جو اموی سعطنت کے خلاف بغا وت کرنا چا ہتے تھے ، نفس زکمتر کے ہا تھر ہرمعیت اموی سعطنت کے خلاف بغا وت کرنا چا ہتے تھے ، نفس زکمتر کے ہا تھر ہرمعیت کی تھی ہوجانے کے بعد بر لوگ روپوش ہو گئے اور اندر کی تھی ہو ہے۔

اہے الطبری ہے 0 ہم ۱۸۷ – 41 م – ماہمے الطبری ہی 1 ہم 200 – 101 –

ہی اندراینی دعورت بھیلاتے رہے منزاسان ، الجزیرہ ، رُسے ، طَبُرِسَان ، مین اور شالى افرلقيرين ان كے واعی تيسيد ہوئے تھے نيفس زكميرنے نود اپنا مركز حجازيں رکھا تھا۔ان کے بھائی ابرام پر نے عواق میں بھرسے کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ کو فر میں بجى بعول ابن النيراكيب لا كله تلواري ان كى يما يست بين تنظف كمسلط تبارتصيل عليه المنصودان كخ خبيرتح مك سعيك بى وأفعه نقا اوران سع نهاببت نومت زده تھا ، کیونکہ ان کی دعوت اسی عباسی دعوت کے متوازی مل رہی تفی ص کے نتیجے بیں دولسنے عباسب بہ فائلم ہوئی بھی ، اوراس کی تنظیم عباسی وغورت کی تنظیم سے کم نہ منی۔ یہی وجرسیے کہ وہ کئی سال سے اس کوتوٹرسنے کے درسیے تھا اور اسسے مجيئ كے سنتے انتہائى سختیاں كررہ تھا۔ جب رجب ہ ١١٥٥ هم بن نفس ذكربانے مدسيف سے عملًا خرورے كيا تومنصور سخنت كھبرام مث كى حاكمت بيں بغدا دكى تعمير حمية كركوفه بينيا اوراس يخربك كحفافية نكسه استعاقيتن ننه نقاكمهاس كي سلطنيت بافی رسیے گی یا نہیں۔ بسااو فات بدحواس ہو کہ کہتا مسبحدا میری سمجھ میں نہیں أَنَّا كُهُ كَبِيبٍ كُرُول يُدْ تَصِرُهِ . فارْس ، أمواز ، واسِط ، مدائين ،سُواد ، حَكْمَ السِير سقوط کی خبرس آنی تغیس اور سرطرت ست اس کو بغا وسن بھیوسٹ پیرینے کاخطرہ تقار دو مهینزیک وه ایکب سی لباس پهنز را ، لبستر برنهسویا ، دانت دانت بهر مصقر يرگزاديناها اس نے كوفهسے فراد مونے كے ليے بروقت نيزدفارمواريال تبار رکھ تھے وٹری تفییں ۔ اگرخوش قسمتی اس کاسا تنفہ نہ دیتی تو ہے تحریکیے۔ اس کا اور خانوا دة عباسي كى سلطنىت كالخنترالي ديني \_ هيك

سے الکالی وہ میں ۱۰

ساسی ابطری نے (ج ۱، می ۵۵ نا ۲۹۱۷) اس تخریب کی مفصل ناریخ بیان کی ہے جس کاخلاصہ ہم نے اوبردرج کیا ہے۔ صبحے الیافعی ، ج ۱، می ۲۹۹ اس خروج سكے موتع پرامام ابوحلبغہ كاطرزِعمل بيہلے فتروج سنے بالكل متلعث نشا۔ جيباكم بم يبيد بيان كريني بي انهول نے اس زائد بي جب كم منع د كور فرہي بي موجود نفا اور شهری بهرداست کرفیولگار بشانقا ، برسته زور شورست کمعلا اس بخریب كى حايت كى ، يهان كك كد ان سك شاگردوى كوخطره بيدا بوگيا كد بجرسب با ندور سنة باين سمك روه لوگول كوا برابهم كليسائق وسيف اور ان سعد بعين كرسف كي تعقین کرتے تصفیح وہ ان کے ساتھ طورج کونفل بچے سے ، ۵ یا ، یا گنازیادہ تواب كاكام قرادد ببته تنفيظيم ايكستغص ابواسحاق الغزادي سعدانهوں نے يہان بك كهاكرتيرا بعانى جوابرابيم كاسا ففردسه رياسيد، إس كايرنعل تيرست إس فعل سيركه توكف ركي خلاف جهاد كرناس، زياده انصل سيد بكه دامام كريرا قوال او كرجت م، المونق المكى اورابن البتزاز الكردري صاحب فتا وئ يُزّاذيه جيليد يوكو صفانقل كنة ہیں جخود بھیسے درسے کے نقیبرہیں۔ اور ان افوال کے مدا من معنی پر ہیں کہ امام كح نزدبك مسلم معا ثرس كے إندرونی نظام كو بجراسي ہوتی تیا دست كے تسلط سے تكامين كوكمشش بابرك كفارست لؤن كى برنسبست بدرجها زباده فضيلت كمنى

ست نیاده ایم اورخطرناک اقدام اُن کایرنفاکدانهوں نے المنصور کے نہاست معتمد جزل اور اس کے سید سالار افراس کا برفط ہوں کی کھیں کو نفس وکر براور اربی کے خلاص جنگ برکونفس وکر براور اربی کے خلاص جنگ برجانے سے روک دیا ۔ اس کا باب تحفظ بروہ تعفی تھا جس کی نوار نے ابوس کی تدبیر دربیا سنت کے ساتھ مل کرسلطندیت عباسیہ کی بنارکھی تفی ۔ اکس کے مرتب کے بیاد ورضع درکو ایسے جزلوں بیسب کے مرتب کے بیاری اورضع درکو ایسے جزلوں بیسب کے مرتب کے براوں بیسب

بہم انگردری ، ج ۲ ، می ۲ د - المکی ، ج ۲ ، می بهر بہم انگردری می ۱ د - المکی ، می سهد بہم انگردری می ا د - المکی ، می سهد بہم الجحت میں ، احکام القرآ ف ، چ ا ، ص ۱ ہ

سے زیادہ اسی پراعتماد تھا۔ نیکن وہ کوسف میں رہ کرامام ابرحنیف کا گرویدہ مہوجیکا تفا - اس نے ایک مرتبرا کام سے کہا کہ ہیں ترج تک بینے گنا ہ کرمیکا ہوں دیعنی منعمور کی نوکری میں جیسے کچوظام وستم میرسے بانقوں ہوستے ہیں) وہ آپ کے علم میں ہیں۔ اب کمیا میرسے منتےان گن ہوں کی معانی کی جی کوئی صورت سے جامام نے که و انگرانندکومعلوم مرکرتم اسینے انعال پرناوم ہو، اولگرا تنده کسی سعمان کے لیے گن ہ وتنل مصريئ تم سے كہا جاستے اور تم اسے قتل كرسے كے بجائے فود قتل ہوجا ناجو ارا كربو الداكرتم خداست عهدكروكه أتنده اسيف يجيب انعال كاعاده مذكروكة برتمهاست سنة نوربهوك يحصن فدامام كى بربات من كران كرسا من عهدكرديا اس پرکھیے درست ہی گزری تھی کرنفس زکیہ اورابراسم کے نزوج کامعا طربیش آجی۔ منفسودسنے حن کوان سے خلاف جنگ پرجانے کا حکم دیا ۔ اس نے آکراما م سے اس کاذکر کمیام امام سنے فرمایا «اب تمہاری نوریہ کے امتیان کا وقت اُگیاہے ۔ اہینے مہدیرتا تم رہو گئے تو تہاری تو برجی رہے گی ، وریز پہلے جو کچھ کرسکے ہو اس پرجی خدا کے ہال پیرسے جا وسے اوراب جو کچھ کروسے اسس کی مزائجی یا وسکے اعسن سف دوباره ابنی توب کی تجدید کی اورامام سے کہا اگر مجھے مار معی ڈوالاجائے تو میں اسس جنگ پرىزىباؤن گا-چنانچىراس ئەمنىلورىكەپاس جاكىمىما دن كېردياكى امىرالمۇنىين، میں اس جہم بریزنہ وس گا۔ آج نکہ جو کچھ میں سنے آپ کی اطاعیت میں کیا ہے۔ اگروہ التذكى اطاعلت بين تشا توميرسے سيئے بس اتنا ہى كا فى سبے ۔ اور اگر وہ التّذكي معميت ىيى تقانواس سى أكے اب يى مزيدگذا د نہيں كرناچا بتنا يا منصور نے اس برسخت ناراض مہوکر حسن کی گرفتاری کا حکم وسے دیا ہے مس کے بھائی تمید نے آگے بڑھ کر کہا و سال جرسے اس کا زنگ بدلا ہوا ہے ۔ ایسامعلوم ہونا ہے کہ اس کا دماغ خواب ہوگیا ہے ، میں اس جم پر مباؤں گا ۔ بعد بین منصور نے اپینے معتی دوگوں کو بلاکر اچھا كمحسن ان نقهاء بين سنے كس كے ياس جاتا كاتا ہے ۔ تبايا كياكہ ابوحنيفہ كے ياس اكثراس كاجاناة ناربتاسيط وسك

وہے ایکوری نے ۲ می ۲۲ ،

يرطرزه ل بى مقبيك تغييك المام ك إس نظريية كيم مطابق نفاكد إيكامياب اورمهالج أنقظاب مكدام كانات بول توفكا لم حكومست مكفات فرورج جا تزبى نهبي واجبب سبعداس معامله مين امام مالك كاطرزعمل بحى امام ا يوضيفه سبع كجهمنكعت نرتفارنفس وكبركے خروج كے بوقع يرجب ان سے پڑھياگيا كہمارى گردنوں میں توخلیفهمنصور کی بعین سیے واب ہم دوہمرسے مدعی خلافت کا سانف کیسے دسے سکتے ہیں ، توانہوں سے نتوی دیا کرعباسیوں کی مبینت جری تھی ،اور جبری بیست ،نشم یاطلان ،جوهی بود وه باطل سے نشیے اسی فتوسے کی وجہ سسے بحثرت لوكت نعنس ذكيبر كمص سانفه وسكنة اوربعد بين اس كاخميا زه امام مالك كو ير تعبكتنا براكه مدبين كي عباسي كور نرجع فرن سيمان شير انهي كورس لكواست اوران کا با تندشا نے سے اکھومگیا ۔ اھے امام الوحليف منفرد تهبس بي يبغيال كزناصحح نهوكا كمفروج كمصنطيي الملانسنت كمدوميان المم ابوحنیفراینی راستے میں منفرد ہیں۔ امروا قعہ بیرسے کہ مہلی صدی ہجری میں کابر

بر بیتربی وسے بی مردی سر اور سر بیسے سہ باں صدی برق بی ہی ہے۔ اہل دین کی داستے وہی تنی جوامام اعظم سے اسپنے قول اور عمل سسے ظائبر فرمائی ہیے۔ بیعیت خلافت کے بعد صغرت ابو کمرسے سسے پہلا خطبہ جودیا اس میں وہ فرماستے ہیں۔

اطيعونى مااطعت الله ورسوله ، ناداعميست الله ورسوله نلا

نه عباسبول کا فاعده تفاکه وه به بیت لیتے وقت وگول پر بهد لیتے تھے کہ اگروہ اسی ت کی خلاف ورزی کربی نوان کی بیر ایول پر طلاق سے - اسی اسے آمام ، الک نے بیعت کیب نفرنسم اور طلاق بالجبر کا مسکه بھی بیان کیا ۔ اہے الطبری ، ج ۲ ، می ۱۹ - ابن تحقیکان ، چ ۳ ، می ۵ ۸۲ ، ابن کثیر، البدا بہ والنہا بیر ، چ ۲ ، می ۲۲ ،

طاعة بی علیکوی سمیری الحامت کرد جیت مک بیں الکتراور اس کے دسول کی الماعمت کروں ۔ سیکن اگر میں الکتراوراس کے دسول کی نافرانی کروں تومیری کوئی اطاعمت تم پر نہیں ہے " حصرت عمرومنی الکی عند فرماتے ہیں ۔

من بایع رجلاً من عنیومشورت من المسلمین فلابیا یسع هوولا الذی بایعد تعرید آن بیملاسته

وجی نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی شخص کی بعیت کی وہ بیت کرسے والاا ورجی سے اس نے بیعت کی ، اپنے آپ کو بھی اور اس کو بھی وھوکا دیتا ہے اور اپنے آپ کو تشل کے سلتے پیش کر تاہے ہے ۔ یہ یزیر کی قائم شدہ امارت کے مقابلے ہیں جب حضرت خسین رصنی اللہ عنہ المنظمے نو کجر ت صحابر زیرہ تھے ، اور فقہ اسئے تالبین کا توقر بیب قریب سا داگر وہ ، ہی موجود تھا ۔ مگر ہماری نگاہ شے کسی حمی بی یا تا بھی کا یہ تول نہیں گزراکہ حضرت میں ایک میں بی بیا تا بھی کا یہ تول نہیں گزراکہ حضرت صین ایک نفاح ام کا از تکا ب کرسنے جا دہے ہیں جن جی لوگوں نے جی محضرت میں دوح کورو کا تھا یہ کہرکررو کا تھا کہ المی کا بیا بیا واقع و نہیں ہیں ، آپ کا میا ب

سے ابن مشام مجلام ، ص ۱۱۱۱ - البدایہ والنہایہ ہے ، می ۱۲۸ مساف الفاظ ہیں۔
سے برنجاری دکتاب المحاربین ، باب رجم المبلی من الزنا ) کی دوایت کے الفاظ ہیں۔
ایک اود دوایت ہیں حضرت عمره نہ کے یہ الفاظ بھی وار د ہوستے ہیں کہ جس شخص کو مشود سے کے بغیرامادت دی گئی اس کے لئے اس کا قبول کرنا حلال نہیں ہے۔ فتح البادی مشود سے کے بغیرامادت دی گئی اس کے لئے اس کا قبول کرنا حلال نہیں ہے کہ جس شخص نے کا ۱۲ ، ص ۱۲ - ۱۱ مم احمد نے حضرت عمره کا بہ قول جی نقل کیا ہے کہ جس شخص نے مسلما فول کے مشود سے کے بغیریسی امری مبعیت کی اس کی کوئی بعیست نہیں اور نہ اس شخص کی کوئی بعیست سے جس سے اس سے بیعیت کی - مسندا حمد بھرا۔

ہوسکیں سے ، اور اس اقدام سے اپنے اُب کوخطرسے ہیں ڈوالی دیں گے۔ بالفاظِ و ججراً ن سب کی رائے اس مسلے ہیں وہی تنی جو بعد ہیں امام اوصنیف شاہر فرمائی کہ فاسد امارت کے خلاصت نو وج بجائے نو و ناجا تزنہ ہیں ہے ، مگر اس فرمائی کہ فاسد امارت کے خلاصت نو وج بجائے نو و ناجا تزنہ ہیں ہے ، مگر اس افدام سے بہلے یہ دمکی لینا عزوری ہے کہ آیا بجھے ہے ہوئے نظام کو جدل کرصالح نظام تا بھی جہے یہ دمکی ایمان سے یا نہیں ۔

اسی طرح جب حیاح بن بوسعت سکے طائدان وور ولامیت پس عبدالرحال بن كشعكث منع بني المبركي خلامت فروج كيا تواس وفست سكه برسب مقهاء، سعیدبن تجبیر، الشعبی، ابن ابی لیل ، اور ابوالبختری اس سے ساتھ کھوسے ہوگئے۔ اوربا فی چوکھوٹسے نزہوستے ان ہیں سے بھی کسی نے نرکہا کہ بیڑنے وُج ناجا تزہیے۔ ابی موقع برابن اشعست کی نوج کے ساحنے اِن نقهاء سنے بوتقریریں کی تقبس وہ ان کے نظرستے کی پوری ترجمان کرتی ہیں ۔ ابن ابی مبلی نے کہا ۔ رد است ابل ابهان ، جوشنص دیکھے کہ طلم دستم ہور ہاسے اور برایتیول کی طومت دیوست دی جارہی سیلے ، وہ اگرول سے اس کو مراسمج نوبرى بتراا وربيح نكلاء اوراگرزبان سے اس برانلها زالیندی كريب تواس نے اجرہا یا اور پہلے تنخص سے افضل رہا ، نگر تغیبک تغبكب راوحق بإنء والاا ورنفين سك نورسس ول كوروشن كريين والا وہی سبے جوالٹر کا بول بالااورظ الموں کا بول نیچاکہنے کی خاطر البيسة توگوں كى خالفىن للوارسى كرسے يسب رجنگ كرو الأكوں سے خلامت جنہوں سے حرام کوحلال کردیا ہیں۔ اور امست ہیں مُرسے راستے نکاسے ہیں ،جوحی سے بیگا نہیں اور اسے نہیں پہچا شنے ، جوظ مر پر عمل کرستے ہیں اور اسے برانہیں بانتے یہ الشعبى نے كہا ،-

ان سے نظوا *دربہ خیال مذکر دکہ* ان *سے خلامت جنگ کرنا کوئی ٹرا* 

نعل ہے۔خدائی ہم، آج روئے زبین پرمیرسے علم میں إن سے برم کر کلی کرنے والااور اسپنے فیصلوں ہیں ناانصائی کرسنے والا کوتی گروہ نہیں سبے ۔ بس ان سکے خلاصت المینے ہیں ہرگز مسسی نہ مہونے باستے ہے

سعبدين حُبيرنے کہا ۔

ان سے نظرو، اس بنا پر کہ وہ تعکوست ہیں ظالم ہیں، دین ہی کئی ہیں ، کمزوروں کو دہل کرستے ہیں، اور نما زول کو صائع کرستے ہیں۔ اور نما زول کو صائع کرستے ہیں۔ دور میں کا ہم البر عنیفہ نے اس کے دہل کہ ہی ہی ہی صدی ہجری کے اہل دین کی عام رائے مام م البر عنیفہ نے اس کے دور میں انکھیں کھولی تھیں، اس سے ان کی دائے بھی وہی تھی ہور ان تولوں کی تی ۔ اس کے بعد دوس می صدی کے آخری و ور میں وہ دوس می رائے ظاہر ہم فی تراح ہور کی وجر بیر فی کر کچھ نصوصی کے الحام سے الم البر سے نام کی میں میں کہ کچھ نصوصی فی المحام سے تاہم کی والے ہے اس دائے ہی مجانی ہے۔ اس دائے الکا برسے پوشیہ تھیں ، یا معاد اللہ ، بہلی صدی والوں نے نصوص کے خلاف بہسلک افتیاد کر دکھا تھا۔ میک در اس کے دو وجوہ تھے ۔ ایک بید کہ جباروں نے بڑامی جہوری طریقوں اسے جرکوش میں ہوتی تاریخ ہے در ایک خدار کے در ایعہ سے تبدیل کی جباروں نے بھام بہونے جاتے ہی کہوں کو حکم میں کو میکھ کھوراس داستے سے بھی خیر کی توقع باتی نہ رہی ۔

وترجي ن القرآن - أكست وتنمبر ١٩٩٩ )

## خرورج سے بارسے میں امام الوصیق الامسک

هدوالی: مسلی الفران میں بیش کی سے اس کے خمس کی جو کہ الشر ہے اس کے خمس میں بعض واقعات جو بھی کا تاہم کا الفران میں بیش کی سے اس کے خمس میں بعض واقعات جو بعض کا اون کے حوالہ سے نقل کھے گئے ہیں افسوس سے کران کے ساتھ اتفاق کر نامشکل ہے ۔ بعض واقعات جس انداز سے بیش کئے ہیں اس سے توامام الرصنیف ہے کہ مسلک کے بارسے ہیں تاریخ کی اس کے بین اس سے توامام الرصنیف ہی میں پڑسکتے ہیں۔ بلکہ امام کے شعاق کھے فہم کا بڑا تھنا و معلوم ہوسکتا ہے اگر انہوں نے مسلک ہیں انہیں کھلا بڑا تھنا و معلوم ہوسکتا ہے اگر انہوں نے مسلک مسلک ہیں انہیں کھلا بڑا تھنا و معلوم ہوسکتا ہے اگر انہوں نے مسلک مسلک ہیں انہیں کھلا بڑا تھنا و معلومات حاصل کئے ہوں یہ دوست مسلک میں بان کیا گیا ہے اور جس کا حوالہ ابن الا نیراور کر قرری کے دوم میں بیان کیا گیا ہے اور جس کا حوالہ ابن الا نیراور کر قرری کے علاوہ المعبوط ہے ۔ مصلے علیہ و دیا گیا ہے ۔

بروانغدالی دوس سے نعلق ہے۔ اس کو آئیے الیسے اندازستے بیش کیاسہے جس سے ایک ناری بجر اس کے کاس کومسلمان رعایا کی بغا وت سے منعلق سمجے ، دوس راکو ئی مطلب نہیں ساسان رحالا نکہ بدوانعہ میسوط کی نصریج کے مطابی مشرکین کی بغا دت سے منعلن سے جو موصل کے رہینے والے نقے اورجن کیسا تھ

« دو اُربِی ﷺ نے ملح کی تھی۔ اس واقعہ میں اُسیب سنے برہی تھریح کی سہے كم منعسور سنے إلى موسل سے حاكيہ بغا وست كرينے سے يہلے جوجہ دايا نقا وه ان سيخون اورمال سيمتعلق تفاكله ائذه اگروه بغاوت كرس کے تواُن کے خون اورمال اس پرچلال ہوں گئے '' اوراسی معامل کے منعئتي منصورسنے نقهاء كى ايكسے جاعبت سے جس بيں امام الوطنيفير ح بعی موج دستھے یہ بیرچھا تھاکہ معاہدسے کی رُوستے ان سے خوان اور مال مجدير حلال ہو گئے ہيں بانہيں بائد اور اسي سے منعلق امام نے کہا تفاكه و آبل موصل سند ہا تقروک ہیںئے۔ ان کانون بہانا آہیں کے سكتے ملال نہیں سیسے "مالا نكم سبوط كئ عبارات سیے مسا من طود د بمعلوم بوتاسب كرمعا بده باغيول كصخون اودمال كي حلتت و حرمت ليصتعلق نهيس نفا بكهان فيديول سكة مثل سيعتعلق نفا ج*ومنٹرک شصے اور باغیوں شے انہیں بطور " دس<sub>ان</sub>" مسلمانوں سکے* ع بقول میں دسے دیا تفالے اور وہمسلمانوں سکے باتھوں میں فیدبول کی صنبست سے تھے۔ اور جو تکر معاہدے میں جانبین نے پر نشر طامنفرر كرد كھی بنتی كہ اگر ایک فراق سنے موہمرسے فراق سے تید ہوں كو قتل كرديا تودويمرافرتن تعي اس كے فيديوں كوفتل كرسكے گا ، اور اہل موصل ف ان سلمان فيديول كوسيط قتل كرود الانفاج ال كے ياتھوك ملى نبديوں كى حيثيبت سے بنتے ،اس لئے علمار سے يہ يہ تھينے كى مزود بیش آن که بم ان شرک تبدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں جو یاغیوں

له دو اُمِنِی سے مرا وَحلیفہ مِنصور ہی ہے جھے نجوسی کی بنا پر دو اُمِنی کہا جا نا تھا ، لینی پائی پائی پرجان دسینے والا ۔ وترجان ) کے در رہن "سے مراد فیدی نہیں ملکہ پرغمال ہیں وترجان )

کی طرف سے ہمارے ہافقوں ہیں ہیں۔ نوان قید بوں کے فتل کے متعلق امام اعظم سے بدفتوی و یا تھا کٹرید آپ کے سے ملال نہیں ہے ہے اند کرامام اعظم نے مسلمان رعایا کی بغاوت سے منعلق خود باغیوں کے بائے۔ میں بیر فرمایا تھا کہ ان کا فتق جا تڑتہ ہیں ہے۔

اس کے علاوہ خود باعیوں کے بارسے ہیں امام عظم رہ برفتوں کے دسے کیسے سکتے تھے کہ ال کا قل جائز بہیں سہے یہ جبکہ امام مرشنی نے اسی باب کی ابتدا ہیں باعیوں کے بارسے ہیں امام ماعظم رہ کا مذہب یہ نقل کیا ہے کہ باغی توگ جیب الیسے امام سے بنا وت کریں جب کوچہ اسے ملک ہیں امن وامان فائم ہوگیا ہو (خواہ وہ ظالم ہی کیوں نہیں توالی کا قبل وہ جب سے یہ اسے عک بیسے ایک

فان كان المسلمون عجمّعين على واحدو كانوًا آمنيين بـه والسبيل آمنة فخن عليه طائعة من المسلمين فينبُرْ يجب على من يقوى على القتال ان يقاتل مع المسلمين الخارجين

(اه نه ۱۰ مص ۱۲۵)

لا اگرمسلمان ایکسی کلم پرقیمتی ہوں ، امن وامان میں ہوں اور داستہ معفوظ ہو، بھراس کا کم برسلمانوں کا ایک گروہ نزوج کرسے ، نوج مشخص المرسکتا ہو، اس پروا حبب سیے کرمسلمانوں کے ساتھ ہوکر مشخص المرسکتا ہو، اس پروا حبب سیے کرمسلمانوں کے ساتھ ہوکر خودج کرسنے والوں سے المرسے ۔ "

غَانُ بَغَتُ إِخْدَ اهُمَا عَلَى الْكُفْرَىٰ مَقَاتِلُو النَّتِيْ تَبَغِيْ حَتَىٰ تَغِيثُ إِلَىٰ اَهْرِاللهِ . تَغِيثُ إِلَىٰ اَهْرِاللهِ .

" پس اگران دونوں اگروہوں) میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرسے

تولاد اس سے جرزیا دنی کرناسہے ہوئی کہ وہ نوسٹ استے اللہ کے حکم کی جانب یہ

زائی کے اس مربع کم کے مقابلے ہیں امام اعظم رہ آؤکھیے پہنے کہ جراُت کرسکتے تھے کڑیا غیوں کا فعل جائز نہیں ہے یہ اس بارے ہیں امام کرنے کی حزورت محسوط میں جمعنصیل پیش کہ ہے ، ہیں گھے بہاں نقل کرنے کی حزورت محسوس نہیں کرنا ہوں ۔ امیدسہے کہ اکب خو و اس مقام بردوبارہ نظاؤ ال کرتر جمان القرآن کے دراجہ اکس خط کے جواب ہیں اپنے مضمون کی اصلاح فرمایتیں گئے ۔ اور خطاعی فائدہ عام کے گئے شائے کریں گئے یہ

جو اب بد خابا آپ نے مرسری طور پرمیرے صنون ہیں اس مقام کو دیمی اور حبدی ہیں افہارِ دائے فرط دیا ہے جب جگہ رہے جث ان سہے وہاں دیمیت مشکہ رہر نزھا کہ اہلی موصل کے معاملے کی نقبی نوعیت کیا تھی ، بلکہ یہ تھا کہ ام ابوصنیفہ رَجِنہ المئٹ وافہ درائے کے معاملہ ہیں کس قدر جری اور ہے قاگ نقے ۔اس بنا پر میں نے اس جگہ رہر جنٹ نہیں کی کہ اہلی موصل کا اصل معاملہ کیا تھا۔ آپ صنفہ ۱۹۸۲ ہے ۱۹۸۰ تک کابی رامفنون دیمیس تواکب پر دامنے ہوجائے گا کہ وہاں بہ گفتگو بالکل فیر متعدد نفر

اب آپ نے اس مسلے کو چھڑا ہے نواس کے متعلق مختصراً عوض کے دتیا ہوں۔
اہل موصل کے معاملہ ہیں ابن الانہ الانہ اور انکر وری کا بیان شمس الانہ مُرخسی کے بیا ن
سے مختلف ہے ۔ شمس الانہ کہتے ہیں کہ اہل موصل ہجنہوں نے بغاوت کی بھا ہ
تضے اور منعسورسے ان کا معاملہ بیبین آیا تھا کہ انہوں نے منصور کے برغمالوں کو متل
کر دیا تھا اور ان سے تمرط بیریونی تقی کہ اگر وہ ایسا کریں تومنعسور کو بھی اسکے برغمال مناس خیا کہ دیا ن کی دوستے منصور سنے ہی مسلمہ تقہام کے ساسنے بیش کیا تھا کہ میں الحق موصل کی اس شرط کے مطابق ان کے برغمالوں کے ساسنے بیش کیا تھا کہ میں الحق موصل کی اس شرط کے مطابق ان کے برغمالوں

كوقتل كرسنے كامجازہوں يا نہيں ۔ دوسمرى طرصت ابن الا ٹير كا بيا ن سبے كہ مومسل ہي حسّان بن مجالد سف خروج كيانقا ، او دمنعور سف فقهاء كرسام من جومشك بيش كيا تها وه پرىزىفا كەبىس إن باغيول كےخلامت فمال كرسكنا بهول يانہيں، ملكہ بېر تقاكه: انَّ احلُ موصل شوطواالى انتهو لاميض جون عليَّ فان فعلو ا حذَّت دما وُهم واموالهم سيني إلى موسل مُحِرست يه شرط كريتك بي كر اگر آئندہ کمبھی وہ ممبرسے خلامت خروج کریں تو ان کے خون اور ان کے مال میرسے سنقطال ہوں گئے بنون اور مال سے حال مہونے کامطلب آب نودجانتے ہی كركسى كے خلافت من نمال كاجائز مونانهيں سب ، بلكريد سے كراكر سم لاكراس گروه پرغانسب أجائين توسمارس منته بيراس كے تمام بالغ مردوں كو الكرينا اور اس محداموال لوسف لیناحلال ہور یہی سوال درائل نفس سنے فقیا ء کے سلمنے بیش کیا تھا۔اس کا جواب بعض دوسمرے فقہاء سے بردیاکہ وہ لوگ خودازروت معاہرہ اسپنے خوان اورمال اُہب کے سنے مثال کرسطے ہیں ،اس کنتے آہیں ایساکرنا جابي تراس كے جازيں - امام ابر صنيفه سے اس كونا جائز قرار ديا۔ قريب قريب يهى باست الكردرى من معى تكفى سب - اب آبيد فرما يمن كه آبيد كو اس بركيا اغراض سبع - کیا امام الوضیفرج کامسلک بہی سبے کرمسلمان باعیوں پر اگرحکومت عالب أبباست تووه ال سك تمام بالغ مردول كافتل عام كرسكه ال سكه اموال لوث يبنے کی مجانسہے ، فطع نظراس سے کہ ان سلمان باعیوں سے پہلے نود بہ ٹرط نبول کی ہویا بنرکی ہو ہ

میرے نزدیک اس معاملہ بیں ابن الانیر اور الکر دری کا بیان ہی درست
سہے اور شمس الائمہ کا بیان تاریخی طور پر درست نہیں ہے ،کیونکہ منصور کے
زمانے بیں نزوموصل میں کوئی کا فرحکومت فتی اور نزکفار اہل وُہم کا وہاں اتنا
زور تفاکہ وہ عباسی خلافت کے مقابلے ہیں بنا وت کرسکتے ۔ نیکن چ بکے میں
سنے اس سادے معاملہ کو ایک دو مرسے ہی چہائوسے بیا ہیے ، اس سنتے اما م

کے جرآت جی گوئی کی مثال سے طور پر ہیں سنے تعینو مصنفین کا حوالہ ویدیا ہے کہنوکھر اس ہیلولیں ان سے درمیان انفاق سبے۔

مسوال: ترجان القرائ نوم به الا يمرير بي مسئونوون كفت تن با سابق خطا دراس كابوجراب شائع فرما يگيا ہے اس كے سقي بي آپ كا مسئله خلافت كے مطالعہ سے كہ اس جوات ميرا و مضائ دور نه بهرا - جر مسئله خلافت كے مطالعہ سے امام ابوغنيفه رہ كے مسلك كے متعلق ميرے ول بيں بيدا بهوا نفا- اس سے بيں جا بہا بهوں كہ ابنى گذار نشات كو ذرا تفصيل سے آب كے سامنے بيش كروں - اميد ہے كران كاجواب بھى آب نرجان القرآئ بين شائع فرما بنى گئے تاكہ قار بتين نرجان كے معلوہ بين اصافه كام وجب بينے -

ومستدخلانت بي أي البي المام الوحنيف وكاج مسلك بهان فرما باسب اس میں اُیب نے انظا آمرفاست ، کی مامست کے منعلق مسلک امام البرهنبغدج كي بين بريب بيك الكانت بيش كت بن الكب به كمه ا مام العظر دیمی المنزرز توخوارج ومغنزله کی طرح اسس کی امامست کو اس معنی بیل باطل فرار دسیتے ہیں کراس کے بخت کوئی تھی احتماعی کام ب تزطود برانجام مذیاستے اورسلم معانتہ ہ اور یاست کا بورانطاعم علی ہوکے رہ جاستے ، اور رزوہ مرحبہ کی طرح اس کو ایساجائز اور بالخی كرستے ہیں كمسلمان اس پیطمئن ہوكر بیٹھ جائیں اور اُستے برسلنے کی توشیل د کریں۔ بلکهام موصوف ان دونوں انتہائیبندانہ نظریا بین سکے درمیان البيي امامت كمح بارسي بي ايك معتدل اورمتوازن نظريد بيش كرست ہمں وہ بدکہ اس کے تخبت اجتماعی کا مرسیکے سب جا نزہوں گئے ۔ لیکن يرامامىت بجاشة وناجا كزاوربالمل بوكى - دوبرانكنتريرك ظالم حكومت کے خلامت ہمسلمان کوام بالمعروت اور نہی من المن کرکائی ماصل سیسے ،

بگیرین اواکزاسیسسلانول پرفرض سیے تیمیدانکتریہ سے کا ہام مخطیم کے نزدیک المیں ظالم مکومت کے خلاف خودی بھی جا ترسیے بشرطیکہ یکے نزدیک المیں ظالم مکومت کے خلاف خودی بھی جا ترسیے بشرطیکہ یہ خودی فعلی دوبانظی پرختے نزہو ملکہ فاستی اما مست کی حبکہ صالح المرت کا قائم ہوجا نامنوقع ہو۔ اس صورت میں خروج نرصرف جا تزمیکہ واجب سہے ر

اس سلسله بین میری گذارشات بربی کرید کهناکه اما مرابوننیفه کے نزدیک ظالم فاسن می امامت باطل ہے ۔ اور امام افتار سے نزد بكث ظالم فاسن كالمكومت كصفاحت خروج ما تزسيد و اما والمحنيف کے ندبہب کی میم ترجمانی بہیں ہے میرسے نزدیک اس بارسے میں امام ابوطنيغه وكاندبهب برسي كفطالم فاستق أكر قوم برابين قوست اور خاقت كے غلبہ سے تعیم سقط ہوجا سے جس كوفقها ورم كاصطلاح ين متغلب كهام تاسه اوراسين احكام كوطا قت ك وربع ذا فذ كرسف كى قديدت دكھتا ہو، توگووہ ظالمہ وفاسٹى بھى ہواوراس كے سا تفرمتغارت طريقون سيستبعيت هي نهري بيو، نگرامام الوخيفه اس کی امامت کواس معظ کر کے معتبر قرار ویتے ہیں کراکس کے خلاصت خووج وبغا ومنت كونام تزهمجصته ببى راودهب طرح كمراس كى امامىت كے يختت دوسم سے اجماعی كاموں كوم تزاور معتبر قرار دسینے ہیں اسی *طرح خودج اور بغاوست کو*لعی اسی حکومت سکے بالمق بلحرام اورناجا تزقراردسيته بين ميرى اس رائے كي كيند نقهاء ندمهب خنفی محے ورجے ذیل اقوال سے مرسکتی سہے ۔

والامام بصيرا ماما بالمبايعة من الاشراف والاعيان و والامام بصيرا ماما بالمبايعة من الاشراف والاعيان و حدا بالتغلب والقهركا في بشرخ المقاصد - قال في المسائرة وبثبت عقد الامامة إما

باستخلاف الخليفة إياه واما ببيعة جباعة من العلماء اومن اهل الرأى والتدبير ..... ولوتعذر وجود العلم العدالة منين تصدى للامامة وكان في صرفه عنها اثارة فتنة لاتطاق حكمنا بانعقاد امامة جبلانكون كمن يبنى قصرًا ويهدم معل معادلاكان اوجائز افدالسو يُغالف الشرع فقل علم ان الامام عادلاكان اوجائز افدالسو يُغالف الشرع فقل علم ان الامام بصبير إماما بثلاثة أمور لكن الثالث في الامام المتغلب - وان لع تكن فيه شروط الامامة - اهر ارو المختاري سومه المناهم المن

دا ما م معزز ا درمر براً ورده نوگوں کی مجیست سنے امام بن جا تاہیے۔ اسی طرح اسين ببيثيروا مام كحيحالشين بنا دسيف سيري اودغلب وفهرست امامت برتابض بوف سے جی امام بن جا تاسبے جبیا کہ ترح مقامد میں آباہے۔مساہرہ میں کہاگیاسے کخطیفہ اگر کمسی کو اینا جانشین نامزدکروسے یاعلمار اوراہل الذی یاصماحب تذبیرحصزات کی ایک جاعدت أكرمعيت كروس توامامست كاانعقادتا بست بهوم تاسي اوران مستبعلسكن والعبب أكرعكم وعدائست كالايج ومحال بولتكن استطمامنت سيع بشاسن ببن متنه دونا برجرنا فابل فروس توسم اليستنفس كالما كےمنعقد ہونے کا حكم دسیتے ہي تاكہ ہم اس انسان کی طرح نرہوں ہو ايكساعارت بناتاسي لمبكن بورس تنهركو كراتاسي - اما منحواه عادائ يافل لمرءاس كى الحاعث واجب سيعجب كمدكروه تشريح كي فخالفت

بهرحال المم مي عدالت ترطب مكر محت الممت مك كفتهين

بلکہ اولومیت کے گئے تشرط سہے ۔ اس بنا پر فاسن کی امامست کو کمروہ کہاگیا ہے۔ منرکہ فہرمیجے ۔

وعندالحنفیذ لیست العدالة شرطًاللصعة فیصح تقلیدالفاسنی الامامنة مع الكواهسة ـ احرزشای ج اص<u>لاه</u> )

د حنفیوں کے نزدیک عادل ہونا ٹرطصمت نہیں ہے یس فاسن امام کی تقبید کراہت کے ساتفردرست ہے۔

اسى قانون كے تعت صنغير سنے تنغلب كى امام شن كوميح كہا ہے ۔ وتعدے سلطن تے منتغلب للعن ورتغ احد

ازبردستی امام بن مبانے والے کی حکومت بربائے عزورت ہیجے ہے ۔ ایسے فاستی کے متعلق امام ایر حنیفہ رہ کا مسلک بربریان کیا گیا ہے۔ و بجب ان یدعی لله ولا بجب الخروج علید کذاعن اب حنیفة الع و اس کے لئے دعا واجب ہے اور اس کے خلاف خروج واجب نہیں۔ ابوحنیفہ سے اس کا حروی سے۔

برتمام عباری ابن بهام نے مسایرہ بین ذکر کی ہیں جن سے صا طور پر بربات ظاہر ہم نی ہے کہ امام ابرحنیفہ دو کے زدیر جس طرح ایک فاستی ظالم کی حکومت کے تحت دین کے دو مرسے اجتماعی کام جائز طریقیہ سے اتجام دیئے جاسکتے ہیں اسی طرح اس حکومت کے خلاف امام ابرحنیفہ دو کے نزدیک عزل اور خروج دو نوں جائز ہیں مگر اس میں شمرط بہ ہے کہ عزل اور خروجی موج بسب فقید نہ ہوں ۔ اور چانکہ نی زمان ہم خروج اسپنے سائٹہ بہت سے فقیفہ نے کہ فرد ار مہرجاتا ہے۔ اس سے بعض احداد ہے تھے بہاں تک کہ دیا کہ ہ۔

اما المخروج على الاص الوفيم ما جهاع المسلميين وان كانوا فسنفة ظالمين الع ومرقات زامراء کےخلامت خروج اجائے مسلمین کےمطابی حوام ہے ،خواہ وہ ظلم وفاسن ہی کیوں نہوں۔) اس سکتے الیبی حکومتوں ہیں محض زمانی طور پر فرلیف ڈبلینے اداکرنا کافی ہوگا۔

مسلمان باغيول كي بارسي بين جبان كسدين في المعام المنظم الم مسلكت بجعاسيص وه بهرسیسے که جن صورنوں ہیں بغا وست ناجا تزیہوا ورا ما م سے کوئی بناوت کی جائے تو امام ابوحنیف رہے نزدیک جوٹوگ بغاوت كمصمر تكسب بوجيك بموسان كأفتل جائزسے - البتہ جوافراد بغاوت ميس باغيون كيرسا تف تشريكيب مذهوست بهوى ان كوفتل كرناجا كزنهي ينواه وه چیوٹے نیچے اورغور نیں ہوں یا بورسے اور اندسے ہوں یا دوسے با نغ مروبهول جرابغا وست میں باغیوں کے ساتھ منٹر کیپ نہ ہول۔ اس كے نبوت كے ملتے بعلور حوالہ فقہا ورج صنعيد كى ورج ولى عبارات الاحظہ فرمانی جائیں: امام مُرخسی مبسوطری -اص۱۲۴ بیں تکھتے ہیں۔ فان كان المسلمون معيتمعين على واستدوكانوا أمشين به والسبسل امتة فنج عليه طائفة ص المسلمين فعينتني يجب على من بيتوى على القتال إن يغاقل مع أمام المسلمين المخاديب وراح داگرمسنمان ایک حاکم برجمتع بهور، امن واه ن پس بهوں - اور رامسنند محفوظ ہو بھراس کا کم ٹریسلمانوں کا ایک گروہ خروج کرسے ، نوج تنخص لٹر سكتاب واس برواجب سبے كم مسلمانوں كے ساتھ بہوكرخ وج كرسنے

إلىٰ اَحْمِ اللَّهِ ـ

دبین اگران دونوں دگروم بوں میں سے ایک دومرسے پر زیادنی کرسے تو دخواس سے جوزیادنی کرناسہے حتی کہ وہ لوث آتے اللہ کے حکم کی جانب ۔)

دوسری دلیل امام موصوف نے وج بب فنال کے سلتے یہ بیان کی سے :۔

ولان الخارجيين قصدوا اذى المسلمين واماطة الاذى من ابواب الدين - وخروجه ومعصيدة فغى القيام يقتاله و ذهى حن المذكر وهوفرمن -

(براس سنے کہ خروج کرنے والوں نے ایڈائے مسلمین کا ارادہ کیا ہے اور انبراء کو مٹانا ابواب دین ہیں سے سبے ، اور ان کاخروج معصبہت ، پس ان سے لڑنا نہی عن المنکر سبے اور وہ فرض سبے ۔ اور مبری دبیل بہ بیان فرمائی سبے ،۔ اور مبری دبیل بہ بیان فرمائی سبے ،۔

ولانهم يهيجون الفتنة قال صلى الله عليه وسلوالفتنة قائبة لصن الله من ايقظها \_ فهن كان ملعونا على لسان معاجب الشم ع صلحم يقاتل معه احد ـ

(ادراس سے کہ وہ نتنہ پدا کرتے ہی اور نبی صلی النّدعلیہ وسلم نے فرایا سے کہ فتنہ نو ابیدہ سہے ۔ جو اسے جائا سے اس پر النّدی لعنت ہے۔
بیس جو نتارع کے ارفتا دیے مطابق طعون ہے ، اس کنیلا عن او اجاب ہے )
ان نام عبادات سے یہ نو داختے ہوگیا کہ باغیوں کے ساتھ فنال واجب سہے ۔ اور فنال نترعی نفطہ نگاہ سے ان لوگوں کے ساتھ جائز ہو کا کہ سے ان لوگوں کے ساتھ جائز ہو کا کہ اسے ان لوگوں کے ساتھ جائز ہوں ۔ اس کی طون حضور کے دہنے ویل ارشا دہیں اثنارہ کیا گیا سے :۔

بین جیب با عنیوں کے ساتھ قبال واجب ہوگیا تومعلوم ہواکہ ان کرمان کی دری صمت حاصل نہیں ہے توقعل بھی جائز ہوگا ۔ یہی وج ہے کہ فغہاءِ مذہب منفی صریح طور پر اپنی کتا ہوں ہیں کھتے ہیں کہ باغیوں کا قبل جائزہ ہے ۔ صاحب بدائع الصنائع باغیوں کے قبل کے منعلق مکھتے ہیں :۔

واما بيان من بجوز قشله منهم ومن لا يجوز فكل صلا يجوز قشله من اصل الحرب من الصبيان والنسوان والأشباخ والعبيان لا يجوز قتله من اهل البغى - لان قتلهم لدفع شرقتالهم فيخيتص باصل القتال وهو لا وليسوامن اهل القتال فلا يقتلون الا از اقاتلوا فيباح قتلهم في عال القتال وبعد الفراغ من القتال احرج بوالها

رہہاں کہ اس بات کا نعنق ہے کہ ان بی سے کس کا قتل جا گزیہ ہے ، عورتیں ،
کس کا نہیں تو وہ تمام الم حرب جن کا قتل جا نز نہیں ، شکانہ ہے ، عورتیں ،
بوٹرسے ، اندسے ، باغیوں بیں سے بھی ان اعناف کا قتل جائز نہیں ۔
کیونکہ ان کا قتل عمض ٹمیرِ فقال کورو کئے کے لئے ہے ، اس لئے وہ قابل جنگ افراد کے ساتھ عضوص ہے اور ایت ام جنگ کرنے کے قابل نہیں بین افراد کے ساتھ عضوص ہے اور ایت ام جنگ کرنے کے قابل نہیں کیا جائے گا ، سواتے اس کے کہ وہ جنگ کریں ،
بیں انہیں فقل جالت جنگ بااس کے بعد جا تز ہوگا ۔)
تب ان کا قتل جالت جنگ بااس کے بعد جا تز ہوگا ۔)

نقباد کی ان تصری ت سکیپن نظر باغیوں کے تنعلق امام ایوندیے ہے کا خرب صاف طور پر بیمعلوم ہوتا سے کیمسلمان باغیوں پراگراملائی حکومت غالب آجائے تو وہ تمام ان بائغ مردوں کو قتل کرکے ان کے مال درف لیننے کی جی زہرے جو بغاوت کے قریکب ہوسکے ہم ں قطع نظر اس سے کہ ان مسلمان باغیوں نے پہلے خود پر تمرط قبول کی ہو با نہ کی ہو۔ مگر یہ قتال اور قتل اس وقت تہ مک جاری رہے گاجیت تک کہ باغی لوگ ہمتھ بارنڈوالیں ۔ اور جیب وہ مہنھ یا طوالیس کے توقیل و قتال ہی بند کر دیاجائے گا۔

البندان كا مال بطور تنمين تنفيم نهي كي مات كار ملكر منكرة مم موسف بالمنفيار والفضك بعدانهي والس كيام است كار وكذالك ما صبب من اموالهم بود اليهم لانه لموي تلك ذالك المال عليهم لبقاء العصمة بالداروالاحواذنيه اه رميسوطي وارس ١٢٩)

راسی طرح جو کچیدان کے اموال بیں سے بیاجاتے گا، انہیں نوٹا دیاجائے گا۔ کیونکریہ مال دارالاملام میں ہوسنے کی بنا پر محفوظ ہے اور بیرفانے کی ملک نہیں ہوسکتا۔

میں مقباء کی یہ نصری ت اگر امام ابر عنیفہ رہے ندم بہ کی میجے ترجانی برشق مہوں ہوئے جوئے ترجانی برشق مہوں ہوئے عقل کیے یہ برشق مہوں ہوئے عقل کیے یہ باور کرسکتی ہے کہ موسل ہیں بغا دست مسلما نوں نے کا بھی اور منصور کے ساتھ میچ نکہ وہ یہ ترط کر بیجے تھے کہ اگر بہم نے ائندہ مہمی آئے خلاف خروج کر دیا نو ہجار سے وال اور مال آپ کے سنے حلال ہوں گے ، اس منے نقباء کے ساتھ ال ہوں گے ، اس منے نقباء کے ساتھ یہ ال بیش کیا گیا کہ قال کے بعد ان با غیوں کی جان اور مال ہیں کے انتقال کے بعد ان باغیوں کی جان اور مال ہیں ما اور اسی کے تنعلق منصور جان اور مال ہیں ما اور اسی کے تنعلق منصور

کے استفسار پرامام ابوحنیفرم نے بیزنزی دیا تفاکران کے نون اورال آیب کے منتے ملال نہیں ہیں ؟

بعربیات بھی کھی تھیں۔ بسی معلوم ہوتی ہے کہ اکپشمس الائمہ مرضی کے بیان کوہرت اس بنا پر قابل اعتماد نہیں سیھتے ہیں کہ ان کا بیان ابنی تاریخ سے مختلف سے معاملہ بیں فقہام کی جا عت بیں سے ایک بڑ سے نقیب اورامام انظم شیعے امام فقہ کا بھیلا معلوم کرسنے میں ان فقہاء کے قول پر زبادہ اعتماد کر ناچا ہے جو اس معلوم کرسنے میں ان فقہاء کے قول پر زبادہ اعتماد کر ناچا ہے جو اس معلوم کرسنے میں ان فقہاء کے قول پر زبادہ اعتماد کر ناچا ہے جو اس کرنے میں مذہب سے والبستہ رہے مہوں ۔ ناریخ کے واقعات مرتب کرسنے میں غلطیاں واقع ہوں ۔ بھر یہ مذہب کی فقہی مرویات مرتب کرنے میں غلطیاں واقع ہوں ۔ بھر یہ واقع جس طرح شیخ این ہمام رہ نے فتح القدیری ہو ماہی ہیں بھی نقل کیا ہے والی کا مرتب کے فتح القدیری ہو ماہی ہیں بھی نقل کیا ہے اس مام مرخمی رہ نے فتح القدیری ہو ماہی ہیں بھی نقل کیا ہے ان دونوں اماموں کے مقابلہ ہیں ابن اثیر یا انگر موی کے قول کو ترجیح دین نقیدیا ہمارے نہم ہے بالا ترسے یہ دین نقیدیا ہمارے نہم ہے بالا ترسے یہ

جواب ، ۱۰ امام الوصنیفه ده کے مسکک درباب خودج کے بارسے بیں آپنے جو تحبید لکھاسہے اس کے متعلق مزید تحبیر عوض کرنے سے پہلے ہیں جا ہتا ہوں کہ آپ و ذہین باتوں برہی تحیصر وشنی طوال ویں ۔

اول به که ابو کرحضاص ، الموفق المکی ، اور ابن البزاز الکردری کانتماریخی است منغیر بین به تواسیم یا بنیس ؟ آب سے بیر عفی بنیس بوسک که ابو بجرحبتاص منقد بین منفید بین سے بین ، ابوسهل الزجاج افر ابوالحسن الکرخی سکے شاگر د بین اور لینے زمانے بین دہ ۱۰ - ۲۰ ۲۰ ۱ مام ماصی ب ابی منتقبہ شاپی سکتے جانے تھے - ان کی کتاب احکام الفران کاشمار حنفیہ میں کی تقہی کنابوں ہیں بہوتا ہے الموفق المکی دسم ۲۰ م ۲۰ ۵ هر) بھی تقہارتے حنفیہ ہیں سے تقے اور القِفطی کے قول کے مطابق "كانت له معرنة تامة في الفقه والإدب."

(اسے نقہ وادب میں بوری معرض*ت حاصل تقی* ہے

انكر دُرِي كانتهار بھي فقيهاستے صنعيبر ہيں ميزنا سبے اور ان كي فنا وي برّازيهر ، ا داب الفقهاء اور مختصر فی بیان تعریفیات الاحکام، معرومت کتابی بین بین نے بوموادان بین مصرات کی کتابوں سے بحوالہ تقل کیا ہے ، بیں جا ہت ہوں کہ اس کی حينيت برنعي أب تجهر روشني واليس-

دوم ریرکہ حصرت زبدین علی بن حسین ، اورنفس زکمیر کمے خروج کے وا فعات ہیں امام اعظم رحمة التدكاجوط زعمل مدكوره بالانبيول معتنين اورببت سع دوسرية وجين سفے بیان کیاہے واس کو آپ میج اور معنبر تاریخی واقعات بیں شار کریتے ہیں یا نہیں۔ أكربه واقعات غلطبي توأب ان كى ترديدكسى ستند ذربعهرسے فرمائيں ۔ اوراگر بب ميح بين نوامام اعظم كامسكك سجعة بين الدست مدولي جاسكتي سيديانهي ؟ يبربات توبهرحال امامرا بومنيفه حبسى عظيم خصتيب كمنعنق باورنهيس كي جاسكتي كران كانعتبي مسلك كيه مهوا ورحمل كيه - المذادو بانول بين ست ايك بات ماسى مى يوس كى . يا توبيروا فعات علطهب يا عجراما م كمصلك كي ميح ترجياني وبهي بهوسكتي سيصبوان

کے عمل سیے مطابقت دھتی ہو۔ اہل موصل سے بارسے بین شمس الائمہ منوسی نے ہو کھیے مکھاستے ، اس کے منعلق میں آننا ہی کہوں گاکہ دوٹر ابیان الگروری کاسسے ،اوروہ بھی نرسے موّرخ نہیں مبكه نقبههم بن- الكُرُورِي لكصتے بال كمنصور نے نقهاء كے سامنے بيرسوال بيش كياتھ

واليس صح انه عليه السلام قال المومنون عندش وطهم ؟ واحل موصل شترطواعلى ان لابيغرجواعلىّ وقل خواعلى

عاملى وقل حل لى دماء هو ي

ذكميا يربات بمجي نبيب يسيدكرسول فتصلى فتوليه كمم فسفودا ببيكه مومنوں كے سانعه طے كمدده تشرائط بميعاط يوكاء اورابل موصل سنه بدنشرط ماني هى كدوه مجعه بيجرج نہیں کریں تھے اور انہوں نے میرسے عامل پرخروج کیاسہے اور میرسے سنتے ان کاخون حلالی سے۔)

المعما بوطنيفه روسن بواب بين فرمايا ور

لا انهُم شمطوالك مالابيسكونه يعنى بعاءهم ، فانه قل تقرران المنفس لايجرى فيهااليذل والاباحة على ان الرجل اذاقال لكزخرا قتلني فقتله تجب الدبية اونتوطت عليهم ماليس نك لان رم المسلم لا يعل الا باعدى معان تلاث فان الخذتهم العذت بحالا يجل، وشرط الله احتى ان توفی مه به (متاقب العام العظم ع ۲ صفحه ۱۱-۱۱) و انہوں سے آیپ کے ساتھ ابسی سٹے کی نثرط مانی سیے جس کے وہ مالک نہیں ، لعنی ان کی جانیں - بیر طے شدہ سیسے کرجا ن کسی کو بخشی نہیں جاسکتی . حتی کہ ایک شخص اگر دوہرسے سے مکھے کہ مجھے متل کر دسے اور و و فتل کروسے توقائل میرومیت واجست ہے آبیہ نے ان سے ایسی تمرول کھیں كاكب كواختيار نهب كميونكم مسلمان كانون بين باتول بين سعد ايك

سواحلال نہیں - آگراکیسنے ان کی جان ٹی تو بہطلال منہو - المترکی شرط اس کی زیده مسنحق سبے کراپ اسے بُوراکریں۔)

اس عبارت بیں سائل اوٹرغتی دونوں نے نصریح کی سے کہ معاملے سے اول سے

مسوال ملے یوگرامی نامہ طا۔ آب سنے جن بانوں کی طرحت توجہ ولائی ہے من كيمتعنق مختصرً عن من العرض ميك كم الويج حضاص الموفق المكى واوراين البزاز الكردرى كاشحار لقينيا فقهداء بسبوتا سبصر اسى طرح كما الفراق ا در دوسری و مکتابیں جن کا ایب سنے ذکر فیرمایا سے پہمی معروف کمایس بس ر تنكين باس مهر رسم اور ورج رسم في ظريد ال معزات كامقالم ام

منحبی رہ کے مقام سے بہدت فرو ترہے۔ اسی طرح امام برخسی رہ کی کتاب المبسوط کا درجہا ورمز تبرا احکام الغرائ وغیرہ کمتب ندکورہ سے محقین احتاج کے نزدیک بہت بلندا ورمقام بہت اونچاہے۔ اس سے نقہیات بیں امام اعظم رہ کے مسلک کو شعیتی کرنے ہیں مبسوط موخسی رہ ہی کا فیصل کمعتبر امام اعظم رہ کے مسلک کو شعیتی کرنے ہیں مبسوط موخسی رہ ہی کا فیصل کم تعتبر کا اور قابل اعتما د ہوگا نہ کہ احکام الفرائ د غیرہ گھتیں کا عالم مان کا ماری رہ نے محقق ابن کا اسے عبق ت الفقہاء کی تفصیل نقل کرتے ہوئے امام مرخسی کو تعیسر سے طبقہ بیں شمار کیا ہے جو عبہدین نی المسائل کا طبقہ ہے اور ابر بحر قبصت اص رازی کو جرفے طبقے ہیں شمار کمیا ہے جو محقق نقالین کا طبقہ سے۔ اور ابر بحر قبصت اص رازی کو جرفے طبقے ہیں شمار کمیا ہے جو محقق نقالین کا طبقہ سے۔

ان تصریحات کے بیش نظرخروج سے مستعمل امام المفطرح کا ندىمىپ دە قراردباجات گاجىمىسوطىين دىرىمياگياسىد، زىكەدە جو ا حکام القرآن ما دوسری نا ریخوں میں بیان کمیا گیاہیے۔ رہا حضرت زید بن علی بی الحسیبی اورنفس زکید کے خروج سکے وافعات میں امام ابوحنیفہ رج کا طرزعمل، نو اس کے متعلق عرض بیسیے كزناريخي لحا ظست بيس اس كوسوفي صدميح اور درسست سمحقنا بهول-تمام *مورخین اس باست پرمنعن ہیں کہ امام ما بوضیفہ رہے* ان دونوں سمےخرورے میں ان کی حابیت کی تھی ۔ تشکین شکل بیرسیے کہ اس مسئلہ كى فقهى نوعبيت مارىخى نوعيت سے بالكل منتلف بہے \_ فقر حنفى كامم معتبركتا بول بيرحتى كمركتب طام رالروايته بين خروج كمصتعلتي امام ابوحنيفه رح كاندمهب بربيان كمياكياسهك كداماهم عادل تودركنا رظالماول منغلب سي مجى خروج ناجا تزاور بغاوت برام سب - للذاهم ال وومنفناد ببانات كے ما بين بانطبيق سے كام لينا براسے كا يا ترجيح سے جہاں تک ترجیح کانعلق ہے ، ہم فقہاء کے مسلمہ اصول کے بیش نظر فقہاء ندم به بنفی کے بیان کومورضین کے بیان براس سے تربیح ویں گے کہ
ندم بب کی تعیین میں نافلین مذہب کا قول زیادہ قابل اعتماد ہے۔
الدیمورضین میں سے جونقہاء ہیں ، جیسے الدیم رازی ،المونق المکی اور
ابن البزاز، تو بہ چین کہ رتبہ اور درسے کے اعتبار سے اصل نافلین نہیں
کے ہمسرنہیں ہیں اس سے ان کانقل ہی دوسروں کے مقابلہ تی بالی المام ال

اور اگر سم تطبیق کا طریقیراختیار کری گئے نومیرے وسن بالطبیق كمصنة بهترط بقيريه سنصكرج ككرزيدين على كميرخ وج كاواقعه بفول أب كےصفرسلالے بيں بيش آيا تھا۔ اورنفس ركبير كے فروج كا واقعہ جيساكه أيب سف مكهاسيد مفتاح بين ظاهر بتوا تفار إوراما مرا بوضيف دعة التدعليه لغول ابن كثيرح والبدايرج والمنا استقليم بين ولخاست يا حیے ہیں - اس طرح نحروج نفس زکید کے بعدامام کم سے کم یاشے سال مك زنده ره ينك بين -اس بناء يرموسك سي كه اما م اوضيغهر و ف ابني آخرى عمريس سابق داستهيس تبديل كرسكيخ ودج كمح متعلق ايناجدير مسكك بيمتعين كيابهوكه تنحروج اوربغا ومنتاح ام سيص نزكه جائزيه اور است بیلے مسلک سے امام نے دیوع کیا ہو۔۔۔۔ اور اس ذفست ست المام اعظم بھی دوسرے میڈیکن کی طرح اس باست کے قائل رسے ہوں كم خورج جائز نہیں بلكر حوام سہے۔ اور اصلاح سكے سلنے نو وج كے بجاستے امربالمعرومت اورنہی عن المتکرسے ہی کام بیاجاستے گا ۔ شاید اسى وجرست طاعلى قارى رحمة التذعليه ت قرمايا بهوال وأما الخروج عليه وفعرم باجاع المسلمين وإن كالنوا

فستقة ظالمهين ومرقات

دجهان تکب ان کے خلاف خووج کا تعلق سبے اس کی حرمت پرسلمانوں کا اجارع سبے نواہ وہ فاستی وظالم مہوں۔)

اوپر کے مباحث سے جب کی بات واضح ہوگئی کہ خودج کے مسئلہ ہیں امام اعظم کا فدمہب عدم جواز سبے ، اور سلمان باغیوں کا کم مبھر کے نقہاء کے مبھر کے نقہاء کے مبھر کے نقہاء کے مباری منتوب ہیں نقہاء کے حوالے ڈکر کے جانے ہیں تو الی موصل کے معاطر میں بھی میرے نزدیک امام مرضی رواور شیخ ابن انہام کا بیان در ست سے کہ یہ واقعہ شکون کے برغالوں سے متعلق تھا نہ کہ مسلمان باغیوں سے کیونکر سلمان باغیوں سے کہ انہیں فنل کیاجائے گا مزید کہ انہیں فنل کیاجائے گا مزید کہ ان کا فنل جائز نہیں سبے گا گرجے انگر وری کے بیان کے مطابق میں نزید کہ ان کا فنل جائز نہیں سبے گا گرجے انگر وری کے بیان کے مطابق بیر واقعہ مسلمان باغیوں سے متعلق معلوم بہونا سبے گ

مجواب درعنا بیت نامه ملا میراخیال سید کداب میرانقطیم نظراهی طرح مرب من مند به ایم می ماری و میران با در میرانقطیم نظراهی طرح

اکب کے سامنے واضح ہوستکے گا۔ براہ کرم صبب ویل امور برعورفرائیں۔ میرسے مقامے کا موضوع سہے اِس خاص مستنے ہیں امام ابوضیفے رچ کامسلک۔ در میرسے مقامے کا موضوع سہے اِس خاص مستنے ہیں امام ابوضیفے رچ کامسلک۔

اور آپ اسنده لی بین بیش فرمادسه بین مذه بسیصنفی کے افوال آپ جیسے دی علم اور فقیدالعنس بزرگ سے بہ باست پیرٹ پیدہ نہیں ہوسکنی کرسسکب ابی عنیف اور مدم ب

حنفی ایک چیز نہیں ہیں۔مسلک ابی صنیفہ کا اطلاق صرف امام اعظم کے اسپنے اقوال م افعال پر ہی ہوسکت سبے ررہ مذہب صنفی تواس میں امام صماحب کے علادہ صحاب میں نہیں میں میں میں میں میں استان کی ساتھ کی استان کی میں استان کی میں استان کی میں استان کی میں استان کی می

ا بی حنیبندا وربعد کے جتہدین فی المذہب بھی شامل ہیں ،اوربہت سی البی جیزی بھی ند ہدہ حنفی قراریائی ہیں جواہا مع الفلے سے ہی نہیں ،ایکے اصحاب سے منتی بت

نهی ندمهبرخنفی قرار پائی بین جواه م اعظم سنت بهی نهبی ، ایکے اصحاب سنے بخابت نهبی بین بحثی که ابیسے مسائل بعی موجود بین جن میں ندیمبر جنفی کافتو بی امام اعظم

کے فول *کے خلاف سیے*۔

ابو كمرحبتاص ، الموفق المكى اور ابن البزّاز رحمهم التدجيسي ورجة أوّل كے

نقید نه بول، الیکن اس درجه فقه سے نابلانو نهیں ہوسکتے کہ اپنے فرہب کے مب سے بڑھے الا مہ سے وہ اقوالی اور افعال بلائحقیق منسوب کر دیتے ہواں کے تحقیق شدہ مسلک کے خلاف ہونے یہ خصوص جھامی دھرہ اللہ توامام اع فلے سے بہت قریب زمانے ہیں گزرسے ہیں۔ امام کی وفات اور ان کی پیدائش کے درمیان عوب ہوت ہیں ہواسال کا فاصلہ ہے ۔ اور بعندا دہیں وہ ان اکا براحی فت سے والبستہ رہے ہیں جی اسال کا فاصلہ ہے ۔ اور بعندا دہیں وہ ان اکا براحی فت سے والبستہ رہے ہیں جی کے درمیان مدرستہ ابی صنیفہ کی روایات پوری طرح محفوظ تقییں ۔ اگرامام مسلحی کی طوت کوئی غلط روایت افواہ کے طور پر جنسوب ہم تی تو وہ آخری شخص میں جو رہے اسے می طوت کوئی غلط روایت افواہ کے طور پر جنسوب ہم تی تو وہ آخری شخص میں جو رہے تا تب ہی وہ اس کے جو رہے اسے دورے شام میں ایم تھی کہ اس میں دہ اس

الم مے رجوع کا گمان اس سنے بھی میچے نہیں ہے کہ اگر الیہ ہوتا تو منصوران کی جان سکے درسیدے نہ ﴿ نَهُمّا بِلَكُماس کے بعد تواس کے اورامام کے درمیان مسلح ہو جاتی ۔ مزید برآ کسی نے اشارہ و کن بیٹر بھی یہ نقل نہیں کیا ہے کہ امام نے کبھی نفس زکریہ کے خودج میں جھتے ہر لینے کو غلط انسلیم کیا ہو۔

میرے نزدیک برام توسیہ بالا ترسیے کہ مسکدزیر بجت ہیں اہم المظم کامسلک دہی تفاجح الی کے نقل شدہ اقوال وافعال سے ثابت ہے۔ البتہ غربب صنفی بعد ہیں وہی قرار پا باہیے جو اُپ نقل فرمارہے ہیں ۔ اور یہ خدم ہے وارپائے کی وجہ برہے کہ امام صماحی کے دور میں جورائے اصحاب صدیدے کے ایک گروہ کی تنی (سے امام اُوراعی کے حوالہ سے میں نے اپنے مضمون میں نقل بھی کیا ہے ) دو ہمری صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچنے و ہی رائے اہل سنت والجاعت کیا ہے ) دو ہمری صدی کے آخر تک پہنچتے پہنچنے و ہی رائے اہل سنت والجاعت کے لیگر رسے گروہ میں مقبول ہوگئی اور اسی رائے کو شکلیوں میں سے اشاع ہو نے دبیق بائہ معتذلہ ) اختیار کیا ۔ اس رائے کی مقبولیت در تقیقت نصوص قطعیہ بہنی سلسے پیمسلسل ہوتنے دسہے متھے۔اس بنا پرمصدلے نشرعبرکا تفاعفا وہی کچھ بھی گیاج نقہائے کوام نے بران کیاسہے۔ دئیکی مجھے اس امرکا کوئی نبوت نہیں ملنا کہ انمہ بجورکے خلاصت نووج سے معاملہ بس پہلی صدی ہجری کے انمہ واکا ہرکی دہ دلتے ہوج بعد والوں نے قائم کی ۔

یہ بات بھی قابلِ فورسے کہ محصالہ کے اواخریس جو بین الافوامی بھی نداکرہ کا ہور میں ہوتی تقی اس میں انگلت ای کی ایک مستشر قد نے باقاعدہ یہ اعتراض کیا نفاکہ اسلامی نظام حکومت اگر ایک و نعرج طباسے تو بھراس کی تبدیل کی کوئی موت اسلام میں نہیں ہے ۔ اس اعتراض کے حق میں اشاع ہ اور فقہائے اہل سندن کے اقوال میش کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ بگا فررونیا ہوجانے کی صورت میں فقہاء کی ان تھر بچان کے مطابق صوت افغرادی طور پر کلمہ حق تو طبند کی جاسکتا ہے مگر کی ان تھر بچان کے معمطابق صوت افغرادی طور پر کلمہ حق تو طبند کی جاسکتا ہے مگر کوئی اجتماعی سعی نہیں ہوسکتی ۔ بہارے یاس اس کا کوئی جواب مسلک ابی حقیقہ کوئی اجتماعی سعی نہیں ہوسکتی ۔ بہارے یاس اس کا کوئی جواب مسلک ابی حقیقہ کوئی اجتماعی سعی نہیں ہوسکتی ۔ بہارے یاس اس کا کوئی جواب مسلک ابی حقیقہ کوئی اجتماعی سعی نہیں موسکت ایک میں علام ہوتو بھراس اعتراض کا کوئی جواب ہیں اس بی تاریخی ہوئی ہواب بیا ہیں ۔

تنال اہل البغی کے معاملہ ہیں ہدامر تومستم سے کہ اگر وہ مسلح ہوکر مقابلہ کریں اور ان کے اور ان کے برمر جنگ اوکول کے مال بھی اور ان کے برمر جنگ اوکول کے مال بھی اور ان کے اور ان کے برمر جنگ اوکول کے مال بھی اور ان کے اور ان کا تعربی ہیں ہوئے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بغاوت کی ہو اس علانے کی ساری آبادی مباح الدم والاموال ہوجاتی ہے اور ان کا قسل عام کیا جا اسکت ہے ؟ اگر حکم فقہی کی تعربہ ہیں ہوتو پھر مزید کی فوجوں نے واقعہ حرم کے موقع پر مدینہ طیبہ کی آبادی کے ساتھ جو کچھ کیا وہ جائز ہونا چاہیئے۔ اس پر صی برق میں اور ابعد کے علی وفقہاء نے جو شدیداعترا منات کئے ہیں ان کا آخر کہا جواز تابعیں اور ابعد کے علی وفقہاء نے جو شدیداعترا منات کئے ہیں ان کا آخر کہا جواز تابعیں اور ابعد کے علی وفقہاء نے جو شدیداعترا منات کئے ہیں ان کا آخر کہا جواز

وترجان الفرآن- نومبرسته فائد جودى سههاس

باب جہارم

## متفرقات

• شهادت سین کاختیم مقصد. • اقوام مغرب کاعبرتناک انجام -• دنیات اسلام میں اسلامی تزیکات کیلتے طریق کار

## مشهاوت سيرع كالمقنعي مفصدك

مِرمال فحرَّم ہیں کروٹرول مسلمان شیع بھی اورسی بھی ،اہ متحبین م کی تہادت پر اسپنے رہنج وعمّ کا اظہار کرستے ہیں۔نسکین افسوس سبے کہ اِن عمّ گساروں ہیں سسے بہنت ہی کم اوگ اس معقد کی طرف توم کرستے ہیں جس سے سیتے اما م سنے نہ صرف ابنى جان عزمز قربان كى عبكراسيف كنيس كي بيون نكس كوكلوا ديا يمسى كانطومان شهادت براس سكه ابل خاندان كا، اور اس خاندان سے عبیت و معتبدت بابدری وسقصن والول كاافلها يغمرن أفرامك فطرى باست سايسا رنيح وغم دنياسك بهر يخاندان اوراس سعے تعلق رسکھنے وائوں کی طومندسیے ظاہر ہوتاسیں ۔ اسس کی گو آن اخلانی ندر وقیمیسنت اس سعے زیادہ نہیں سہے کہ یہ اس شخص کی واست کیسا تھ اس کے دستند واروں کی اورخاندان سکے ہدرووں کی میتنت کا ایک نظری نتیجہ سب میکن سوال برسه کرام معین م کی ده کیافصومیت سے حس کی وجرسے ۲۰ ۱۳ برس گذرمبلنے پر بھی ہرسال ان کاغم تازہ ہوتا رسیسے ۽ اگر بینتہا دستےسی مقعد يخطيم كمصنئ نرمخى توعف واتى مجتست وتعلق كى بنا پرصد بول اس كاغم جارى مستض كونى معنى نبير بير- اورخودامام كى اينى نكاه بيراس مفن دان وتضي طبت

ا بردرامل ایک تقریرسے جمعنقت نے فرم سنسالی بی ابردسکے ایک شدیم دم خاسکے مکان بیمنعقدہ ایک محبس بیں کھی ۔ بعد بی مصنقت نے اس تقریر پرنظر تا فرکے است ترجان القرآن بی شاتع کیا ۔

کی کیا قدر قبیمت ہوسکت ہے ؟ انہیں اگر اپنی ذات اُس مقدر سے زیارہ عور نریم تی تز دہ اسے قربان ہی کیو ل کرتے ؟ ان کی بہ قربانی توخود اس بات کا تیموت ہے کہ وہ اس مقعد کو جان سے بطرھ کرع ریز رکھتے ستھے۔ لہٰذااگر ہم اس مقعد کے سائے کچھوز کریں ، بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں ، تومعن ان کی ذات کے سائے گربر وزاری کرسکہ ، اور ان سکے قانوں پرلیمی فیمن کرکے تیا مست کے روز نرتو ہم امام ہی سے کرسکہ ، اور ان سکے قانوں پرلیمی فیمن کرسکے تیا مست کے روز نرتو ہم امام ہی سے تدرکہ سے گا۔

اب د كمينا چاسين كه وه مقعد كميانقا بكيا الا تمخدت ذاج كسيست اين كمس ذاتی اسخفاق کادیوی رکھتے تنے اور اس سکے سلے انہوں سے مردم ٹرک بازی نگائی ؟ کو آن شخص می بجارام سیبن سے تھراسنے کی ببنداخلاتی سیرت کومیا نتاسیے ، بربرگانی تهيي كرسكن كريد لوك ابين واست كسيئت اقتدارها صل كريف كي فاطرمسلا أول يس خون دیزی کرسکتے ستھے ۔ اگر کھوڑی دیرسکے سلتے اگن لوگوں کا نظریہ ہی میمے ما ہی اپیا مباست جن کی راست میں بیمنا ندان مکومست براسینے ذاتی انتحقاق کا دعوی رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابو بکرست ہے کر امیرمعا دیترنک، بھیاس برس کی پوری تاریخ اس بات كى كواه سب كه كومست مامسل كرسف سك سلط المران الدكشست ويون كرنا بركزان كالمسلك منقاراس سنة لانماله بيماننابي يديسه كاكدام عالى مقام كي نكابين اس ونمت مسلم معامشرسے الد اسلامی ریاسست کی دوج الداس کے مزاج اور اس سکے نظام میں کمیں بڑسے تغیرسکے کا دو کھے دہی تقیں سےسے دوسکنے کی جدوجہد کرنا ان کے نز دیکس مزوری تفا معنی کم اس راہ میں اطرافے کی نوبہت مجی ابجاستے تووہ اسے نەمەت ما ئزىلكەفرەن تىجىن سننے ـ

دو نغیرکیا تفاع کا ہرسے کہ اوگوں نے اپنا دین نہیں برل دیا تھا یکوانوں سے اپنا دین نہیں برل دیا تھا یکوانوں سمیت مسیت مسیب توک خدا اور دسول اور قرائن کواسی طرح مان رسبے تھے جس طرح بہلے مسیست سے شعری نہیں برلا تھا ۔ عدائتوں میں قرآن اور سنست ہی سے مسیست میں تران اور سنست ہی سے

مطابق تمام معاطات سكے فیصلے بنی اُم پہ کی مکومیت میں بھی ہودسہے ستھے عبس طرح ان کے برمرِ افتدار اسف سے پہلے ہو اکرستے مقے ملکہ تا نون میں تغیر تو انبیوی مدی عبیسوی سسے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں ہیں سسے کیسی سکے دُور میں معی نہیں ہوًا یعیش لوگ بزیدسکے شخصی کروارکو بہمنت نایاں کرسکے بیش کرستے ہیں جس سے برعام علافہی ببدا ہوگئی سے کہ وہ نغیر سے رو کھنے کے سلتے اما مرکھٹے ہوسے سنے ، بس برتھا کہ ایکب بھاادمی برمراقب دار آگیا مفارنگین بزید کی میرست دیخصیست کا ہو بھرسے سسے بُرانفتورييش كرنانكن سب استع بُول كاتوں مان سيسے سكے بعديمى يہ باست فابل تشليم نهيي سبت كراكرنظام محيح بغيا دول برتائم برونومعن ايكب مرسه أدمي كابرمر أقنندارا أبجانا كوئى الميني نشرى باست بهوسكتى سيصص بيراما مهصيين جبيبا دانا وزبرك ديس علم مشربعیست بین گهری نظرد کھنے والانتخص سیصر بہوجاستے ۔ اس سیسے بہنخفی معاملہ تمجى وه اصل تغیر منہیں سے عبی سنے اما مرکوسے جین کمیا تھا۔ تاریخ کے غائر مطالعہ سسے جوجیز وامنے طور برمہا رسے سامنے آتی سبے وہ برسیے کہ بیزیدکی و بی بہدی و بيراس كى تخست نشينى سع دراصل صب خرابى كى ابتدا بهورى منى ده املامى رياست سے دستور، اور اس سکے مزاج اور اس کے مقدری تبدیلی تقی اس تبدیلی کے . يودسك ثما تطح أكرحيراس وتعنت ما مصنے مذاكستے سيكن ايكسد صاحب نظراً ومي گاڑی کار خ تبدیل ہوستے ہی بیجان سکتا سیے کہ اب اس کاراست نہ بدل رہے۔ اور عب را ہر برمور سی سبے وہ آخر کا داسے کہاں سے جاستے گا۔ بہی رُخ کی تبدیلی تمقى سجيعه اما مرسف دمكيمها اورگافرى كوتھے ستے مجھے میٹری میرڈ اسٹنے سکے سائٹے اپنی جان

اس چیز کو تعبیک تعمیک سیمے کے سے ہیں ریکھناچا ہیئے کہ رسول المدمل لله ملی ملی سیمی کے سے ہیں ریکھناچا ہیئے کہ رسول المدمل للہ ملی سلم اور خلف سے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا جو نظام ہا ہیں سال تک میں اور بزید کی ولی عہدی ہے میں آران خااس کے دستور کی بنیا دی خصوصیات کیا تفیس ، اور بزید کی ولی عہدی ہے مسلمانوں میں جس دو سرب نظام ریاست کا اُغاز میزا اس کے اندر کیا خصوصیات

دولت بن اميرو بن عباس الدابعد كى بادشاميوں بين ظاہر بردين - اس تقابل سے ہم برجان سفتے ہيں كرير گاڑى بيلے كي لائن برجل رہی تنی ، اور اس تقطر الخراف بر بہنج كر آھے وہ كس لائن برجل بڑى - اور اس تقابل سے ہم يہ سكتے ہيں كرجس شخص سفے دسول الشرصل الشرطيد وسلم اور سبدة فاظم اور صفرت على كا توش ہيں ترميت بائی تنی ، اور جس نے صحابر كى بهترين سوسائٹی ہيں جي سے برطاب نے كسك كم مزلين سطے كی تقيم ، وہ كبول اس نقطر انحراف كے سامنے آتے ہى گاؤى كو اس منزلين سطے كی تقيم ، وہ كبول اس نقطر انحراف كے سامنے آتے ہى گاؤى كو اس كر اس نے اس بات اس كر اس نے اس بات كی موران كی كر اس کے اسمالے كھوے كر اس كر اسمالے كھوے كو اس كر اسمالے كھوے كر اس كر اسمالے كھوے كو اس كر اسمالے كو اس كر اسمالے كھوے كو اس كر اسمالے كو اس كر اسمالے كھوے كو اس كر اسمالے كو اس كر اسمالے كو اسمالے كا كر اس كر اسمالے كر اسمالے كر اس كر اسمالے كو اسمالے كا كر اسمالے كو اسمالے كر اسمالے كر اسمالے كا كر اسمالے كر اسما

اسلامی دباسست کی اولین صوصیّت بیمنی که اس پی صرمت زبان بی سعے یہ نهي كهامة فانفا بكرسيخة ولست يرمانانجي مباتاتها ، اورعملي روتيرست اس عقيده و يفين كالوراثبوت بمي دياجا ما تحاكه طك خدا كاسب، بانتدست بنداك رعميت بي، اودحكومست اس دعمیت سے معاملے میں خداسکے سامنے جوا بدہ سہے پیمکومست اس دخیت کی مالک بہیں ہے الدرحیت اس کی غلام بہیں ہے سیمرانوں کا کام سیسے سیلے اپنی کردن میں خداکی بندگی وغلامی کا مستسلادہ ڈوالناہے ، بھریہ ال کی دمراری سبے کہ خداکی رعبیت پر اس کا قانون نافذکریں ۔ نیکن بزیدکی و بی عہدی سے حبسی انسانی بادشایی کامسلمانوں میں اغاز برکا ، اس میں خداکی بادشاہی کا تعتور صرب رہانی اعترامت تك مىددره كيارعملا إس سف وبى نظريه اختياركر ديا بوسم يتدسع برانساني بارشابي كارباسه العني مكب بارشاه اورشابي مناندان كاسب اوروه رعبيت كي سان ، ال ، أبرو ، ہرجز كا الك ب سب سفداكا قافون ان بادشا منول يس نا فد بخرائعي قوصر من موام بير بردا ، بادشاه اور ان سك نناندان ادر امراو اور حكام زياده تراسسے شنتی ہی رسیے ۔

املامی ریاست کامقعد خداکی زمین میں اُن نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا

تقابهن خداکوعموس بین -اوراُن برانتوں کو دبانا اورمطانا تقابی نعد اکونالیپند ہیں۔ گر انسانی با دشام مست کا دامنته انعتیاد کرسنے سک معیومکومت کا معتب دفتے می لکس اور کسی خواتی ا ورخعبيلِ بان مخراج اورعبيش دنياسك سواكچه دنه ردا مندا كاكلم دبلند كرسنه كى ندمست بادشا ہوں سنے کم بی مجی انجا مردی -ان سے باعثوں اور ان سے امرار اور کام اور رہا ہو کے باعقوں مجلائیاں کم اور ثرائیاں بہت زیارہ تعبیب ۔ مبلائیوں کے فروخ اور بائیوں كى روك تقام اورانتا عست دين اورعلوم اسلامى كتقيق وتدوين سك سنتيجن الترسك بندول سنه کام کیاانهی حکومتول سند مردلین تودرکنا ر ، اکنروه محمرانول سے عفسی ہی یں گرفه اردسہ اوراینا کام وہ ان کی مزاحمتوں سکے علی المرغم ہی کرستے رہے۔ ان کی کوشٹوں محبرعكس مكومتون اوران سكيحكام ومتوسيين كى زندگيول اوريالعيسيوں سكے اثراست مستومعا تشرسے کومیم اخلاقی زوال ہی کی طرفت سے مبستے رسیسے۔ مدید سیے کان دگوں سنے اسپینے مغاوکی خاطراسلام کی اشاعست میں رکاؤیمی ڈیسلنے سے بھی در یلغ نہ کیا ہجس کی بدترین مثنال بنوامیرکی کلومسنت میں نومسلموں بیرمبسسندیدانگلسنے کی معودست پی

خریدنے لگے ۔

به تونفادوح دمزاج ادر منفصدا در نظریت کا تغیر ایسا ہی تغیراسامی دستور کے جیا دی امونوں ہیں بھی رونما ہوًا۔ اس دستورکے ساست داہم ترین احدل سفے جن ہیں سنے سرایک کوبرل ڈالگیا ۔

وسستوراملامی کامنگیب بنیا دیر تفا که مکومست توگوں کی آزادا نه رصامندی ست قائم ہو۔ کوئی تنفس اپنی کوشش سے اقتدارہ اصل مذکرسے ملکہ وگ۔ اسیف مشورسه سع بهتراً دمی کویمی کرافنداراس کے سیروکر دیں ببعث افتدار کا نتیجه بند موملکداس کاسبسب ہو سبعیت ماصل ہوسنے میں آدمی کانیکس کوشش یا سازش کا فعل زہو۔ لوگ بعین کرستے یا نہرستے سے معلسے میں گوری طرح اُ زا دہوں ۔ جهب مک کمبی شخص کوبر عیدن ما مل ندم وه و مربم را قیدار نداست- اور جب وگول كااحتماداس بيست المغرجاست تووه أخدارست مجشار رسب منطفاست راشدين مي ست مبرائيب اسي فاعدسه سكه مطابق برسم أفتذاراً يا تقار اميرمعا وبركه معاليين پورئش مشتبه بوحمی - اسی سلتے صحابی بوسے کے با دیجرد اُن کا شمار خلفاستے رانشدین -میں نہیں کیا گیا۔نیکن آخرکار برند کی ولی عہدی وہ انقلابی کارروائی تا سبت ہوتی میں سقہ اس فاعدسے کواکسٹ کر رکھر دیا ساس سنے خاندانوں کی موروثی با دشاہری كاوه سلسله مشروع مؤاحس كي بعدست آج كب بجرسهما نون كواننا بي خلافت کی طرحت بیٹن نصیب نہر سکا ۔ اب توگ مسلما نوں سکے اُزادان اور کھیلے مشوشے سے نہیں ملک ملاقت سے برہراِقندار آسفے ملکے ۔اب معین اقتدار ماصل ہونے کے بجائے اقتدارسے بیست مصل کی جاسے لگی - اب بیسے کرسنے یا دکرینے میں نوگ ازاد نہ رسیسے ۔اور مجیت کا مامل ہونا افتدار میر قائم رسیف کے سکتے مشرط مذربا - لوگوں کی اول تو میرمال نرمتی کرمیں سے ہمتے میں افتار ارتفا امس کی بيعت مذكرت ليكن الروه بعيت منجى كعست تومس كم باعظ من افتدار الك تقا ومسينت والانه تمطاس اسى جيرى بعينت كوكا لعدم فراردسبن كاقصورجب ينصودجهاسى

کے زمانہ بیں اما م ما مکٹ سسے بمرزد مہز اتوان کی پیٹیے برکوٹرسے برساستے سگتے اور ان سکے باتھ شانوں سے اکھڑواوسیتے سکتے ۔

وومرا اہم تربن قاعدہ اس دسنور کا بربھا کہ حکومست مشورسے سیسے کی جاستے، ادرمشوره ان دگوں سے کیاجا ہے جن سکے علم ، تقوئی اورامسا بہنٹ رائے برجس م اوگوں کو اعتماد ہموینعلف سے را شدین کے عہد میں جونوگ شوری کے رکن بناستے سکتے، اگریمیان کواننجاب عام کے ذریعہ سے فتخب نہیں کرایاگیا تھا۔ مبرید زملنے کے تھاکت کے لحاظ سے وہ نام زوکردہ لوگ ہی سقفے ۔ لیکن خلفا رسنے پردیکے ہوکر اُن کومُشیر نہیں بنایا تھا کہ بہاری ہیں ہیں ہیں استے ، اور ہارسے مفادکی خدمت کرستے سکے سینے مرزوں نربن توکس ہیں۔ عبکہ انہوں نے پورسے نعوص اورسیے غرصنی سے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کوئین تفاجن سے وہ حق کوئی کے سواکسی چیز کی توقع ندر کھتے تھے ،جن سے پہ امید کھنی کہ وہ سرمعلسطے ہیں اسیف علم دمنمبرکے مطابق بالکل میجیح ا یما نداراندراستے دیں گے ، جن سے اوئی شخص تھی یہ اندلیتیہ ندر کھنا تھا کہ وہ تکومت کوکمبی غلط راہ برمیانے دیں گئے ۔ گراکس وقعت عکب بیں آج کل کے طربیقے کے مطابق انتخاباست بھی ہوشے توع*ا مرسلان انہی توگوں کو اسینے اع*مّا دکامتی قرار دسیتے ۔ مسكين شاہى دور كا آغاز برسنے ہى شورئ كا برط مقير بدل گيا۔اب با وثنا استبداد ا درمطلتی انعنانی کے مانخو حکومت کرستے سکتے ۔ اب شاہزا دسے ، اورخوشا مری اہل دربار ، اورصوبوں سے گردنرا ور نوجوں سے سپرسالار ان کی کونسل سے ممبر تنے -اب روادگ ان سے مشہر منقے جن سے معاملہ ہیں اگر قوم کی رائے لی مباتی تواعثما دسکے ایک دوث کے مقابر ہیں تعندت کے منزار ووسعے اُسٹے ۔ اور اس کے برعکس وہ حن شناس دحق گوابل علم وتقویی جن پرزوم کواعتما دیمقا و ه بادشا بهوس کی نیگاه پس كسى اعتماد كم سنخق نرتف ، بلكه أشكل معنوب بالم ازكم مشتبه شف -اس دستورکانبیرااصول به تفاکه توگوں کواظهار داستے کی بیری آزادی ہو۔ امر بالمعروون ونهي عن المنكركو اسلام سف بمرسلان كاحتى بهي نهيس فيكه فرص قرار ديا تفار

اسلامی معان سے اور ریاست کے میمج داستہ پرسطنے کا انحصار اس باست پرتھا کہ لوگوں کے ممبراوران کی زبانیں ازاد موں ، وہ مرعدط کام پر بڑے سے بڑے اومی کو ٹوک سكيس اورحق باست بر لما كهرسكيس يخلافست رانشده بين موست يبي نهبس كه اوكول كابر حق به ی طرت معوظ منفا، عکم خطفاسته را شدین است ان کافرمن سمجینے سنھے اور اس · فرمن سکه اداکرسفیس ان کیمتمنت افزائی کرسندستھے - ان کی مبس شوری سکے ممہر ہی کو بہیں ، قوم کے سِنْحِف کوبِسكنے اور ٹوسكنے ادر نو دخلیفہ سسے با زیرس كرسے كى تملّ أزادي منى ، جس كے استعمال براوك المانٹ اور دهمكى سے نہیں عكر وا وا تعربعین سنے نوازسے جاستے سقے - یہ اُزادی اِن کی طون سے کو لُ عظیباً وُرشیش منهمتی جس سکے سنتے وہ قوم برا بنا احسان جاستے ، بلکہ براسلام کاعطا کردہ ابکی سنوری حق مفاجس كا اخترام كرنا وم ابنا فرض مجعة سنف اور است مجلائي ك سيخامتها كرنا برسلمان بيرخدا اورمول كاعاتذكر ده امك فرلينه بخامِس كى اوآنيكى سكەسلىت معا تشرسے اور یا سست کو نصنا کو برونت سازگاریکھنا اُن کی نیکاہ میں فرانعن ظافمت كا ابكسه المرجمة بخفار لبكن با داثنا بسى دُور كا أغا ز ببوست بسى صغيرول يرقفل ميره عاشيت گئے اور مُنہ بند کر دسینے سگئے ۔ اب قاعدہ یہ ہوگیا کہ زبان کھولو تو تعربعیت ہی کھولو، ورنهجيب دبورا وداگرنتها دامنم رائميا زودا ورسي كرحن گوتى سيستم بازينس رصطنت تو خیر با مثل کے سامنے تبار مہوجاؤ ۔ بر پالیسی رفعتہ رفعتہ مسلانوں کونسیت ایم تنت ، بُزول ادرصعیست پرست بناتی میل گئی ۔خطرہ مول ہے کرسچی باست کہنے واسلے ان کے اندر کم سے کم ہوستے سیلے سگتے۔ نوشامداور بیا بلوسی کی تمیت مارکیدے میں بولم متی ا ورحق برستی دراستبازی کی تمیت گرتی جانگنی ساعلی قابمیت در تکھنے واسے کیا ندار ا وراً زادخیال نوک مکومست سے سیانعنی ہو گئے ۔ امدعوام کامال بر ہوگیا کہسی شاہی خاندان کی مکومست بر فرار در کھنے سکے سلتے ان سکے دیوں میں کوئی مبذہ باتی نہ رہے۔ ایکے۔ کو مٹما سنے سکے سلتے جب محدومرا کہ یا توانہوں نے ملاقعت بیں انگلی مکس نہ بِلَ بَى ،اودگرسنے والاجىب گرا تو انہوں نے ایکسہ ہمت اور دمیر کویسکے اسسے زیاد ہ

محبرے محصصے بیرمیمینکا یکونتیں ماتی اور آئی رہی ، محروگوں سنے تما ٹنائی سے بڑھ کراس آعدورفرٹ سکے منظر سے کوئی دلیسی مزل -

بی تنا امول ، جواس میرسد امول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا ، یہ تھا کہ خلیفه اوراس کی مگوممنت خدا اورخلتی رونوں سکے ساستے جواب دہ سیسے بہان کس خداسكے ما مضے واب دہی كانعنق ہے اس سكے شدیدا مساس سیے خلفاستے واشدین يرون كامين اور داست كاكرام حوام بوكما تفا- اورجال كسنتى كم معامين جواس دمى كاتعلق سبعة وه مرونست أمريكم اسيت أيب كوفوام سك معامين جواب وه شخصنا حقے۔ ان کی مکومست کا پراصول نرتفا کہ مرمن مجلبی تنوری (یا رہمنیٹ) میں نونش دسے کرہی ان ستے سوال کیا ماسکتا سیصہ روہ مردوزیانے مرتبہ نا زکی جا بحث بیں اسيت عوام كامامناكريت شف - ده برسيفة جعدكي جاعدت بي عوام كے سامن اپنی کیتے اور ان کی سُنتے ستھے۔ وہ شعب وروز بازاروں بیں کسی باؤی کاروسکے بغیرا كسى بيوبيوكي اوازك بغيرعهم كدرميان يبلت بهوت بضران كوكرنمندف ہ وس (معنی ان کے کیے مکان) کا دروازہ برتغنس کے سلتے کھلا تھا اوربرایک ان ست بل سكتا نفا - ان سعب مواقع پر برتغص ان ست سوال كرسكت نفا اوربواب طلب كرسكت نفار بهمحدود سجائب وسي نرمتي طكركه كما ورمهروتني جواب دسي ففي ريرنما نينول کے واسطہسے نہ بھی ملکہ ہیری نوم کے مسمنے برا ہواست بھی۔ وہ عوام کی مرصی ست برمرافننداد آست نف ا ورعوام کی ممنی انہیں سٹاکر دُومرانعلیفہ مبروقات المسکتی مقی۔ اس سے نزلوانہیں عوام کاسا <sup>ا</sup>ناکرسے ہیں کوتی خطرہ مسوس ہوتا مخطا اور نہ آفتدارسے محروم ہونا ان کی نگاہ بیش کوئی خطوم تفاکہ وہ اس سے نہیے کی کہمی مکرکرسے۔ ر ميكن بادنشاسى دُودسكے آستے ہى جواب دہ حكومسن كا تصوّرختم ہوگیا ۔ خدا کے مماسنے جواب دہی کا نیال میاسیے زمانوں ہررہ گیا ہو، گرعمل ہیں اس سے آنار کم ہی نظر استے ہیں۔ دہی معلی کے سلسمنے ہواہ۔ دہی ، توکون ماٹن کا لال متنا ہوان سے جواب طلب كرسكنا ۔ وہ اپنی قوم کے فاتھ منفے مفتوحوں کے ساسنے کون فاتے جاب دی

ہوتا ہے۔ وہ طاقت سے برمرافندار آئے تھے اور ان کا نعرہ برتفاکہ جس یں طاقت ہودہ ہم سے اقتدار ہے بین کے۔ الیسے لوگ بوام کاسا مناکب کیا کہ نے ہیں اور عوام کاسا مناکب کیا کہ نے ہیں اور عوام ان سے قربیب کہاں بھٹاک سکتے ہیں۔ وہ غاز بھی پڑھتے ہتھے تو نتھو تحریب کے ساتھ نہیں بلکہ اسینے معلول کی مخوظ مسجدوں ہیں ، یا باہر اپنے نہا بہت میں خبر سے کے ساتھ نہیں بلکہ اسینے معلول کی مخوظ مسجدوں ہیں ، یا باہر اپنے نہا بہت مالی منافق میں اور اپنے اور تیسے مالی منافق میں تو اسکے اور تیسے مالی اعتاد مالی میں تو اسے اور استے معاون کی دربیتے جائے ستھے بھوتے ہوئے اور استے معاون کی دربیتے جائے ستھے بھوتے ہی دوراستے معاون کی دربیتے جائے ستھے بھوام کی اور ان کی منافع دربیتے ہوئے ہی دونی ۔ منافع دربیتے ہوئے ہی دونی ۔ منافع دربیتے ہوئے ہی دونی ۔ منافع دربیتے ہوئے ہی دونی ۔

يانچوال اصول اسلامی دستنورکا به تصاکه ببینت المال نندا کا بال اودمسلمانوں کی الما نست بعن مين كوئى چيزين كى دادسك سواكسى دوسرى دادسد أنى زچاسية. ادرعس بيرسسے كوئى جيزحق كے سواكيرى دو يمرى داہ بيں بيانى ندمياسينتے ينطبغه كاحق اس مال بیں اتنا ہی سے بتنا قرآن کی تعسب مال بیم بیں اس سے و فی کا ہوتا سے کہ مَنْ كَانَ غَنِينًا كَلَّيَسْتَغَفِيمِكَ وَمَنْ كَانَ كَعْبِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْعُمْ وْن المج السين ذاتى ورائع أعدنى ابنى مزودست بجرر كمتنا بهوده اس مال سع تنخواه بليت ہنوستے تشرم کرسے ، اور جووانعی ملجعت مند ہووہ اتنی پنخواہ سے جیسے ہمعقول أدمى مبنى برانصامت ماسلى سنعيعنه اس كى ايك ايك يا تى سكة كدوخرى بريهاب وسين كاذمه وارسه اويمسلانول كواس ست حساب ماشكن كالجوراحق سب نتغفاستة دانشدين سنے اس اصول کوبھی کمال درجہ دبا نمنت اود می شناسی سے مساتھ برست كددكها با-ان سكے خزانے ہیں جو كچھ بھی آنا نفا تھيك جھيك إسلامی قانون كمصطابق أنائقنا واوراس مي سيدجو كمحد خرق بونا تفا بالكل ما تزراستول مي مردنا تفاسان میں سے جوغنی تھا اس نے ایک حبرابنی ذات سکے سنتے تنخواہ کے طور بهوصول کے بغیرمفست ضرمست انجام دی ، ملکہ اپنی گرمسسے قوم کے ہے خات كرسف بين بحى دريع منركميا- اورج تنخواه كي بغير بهمه وقتى فدمدت كارنه بن سكته تف انهج ل سنے اپنی حنرم دیا منیت زندگی سکے سنتے اتنی کم تنخواہ کی کم میرصفول آدمی استصے

انصاف سے کم ہی مانے گا دریا دوسکھنے کی جرآنت ان کا دشمن مجی نہیں کرسکتا ۔ بچر اِس نحذاسف كأمدذخ لي كاحساب مبروهمت بتخعص ماتكساسك مقاا در ده مبروقعت برهغعس كے ما منے مساب دسینے کے لئے تیاد منھے۔ ان سے دیک عام اُدمی معرسے جمع میں پوچیوسکتا تھا کہ خزاسنے میں میں سے جرمیا دریں اُئی ہیں ان کا طول وعرض توانیا نرتفاكر جناب كايد لمباكر تا بن سط ، به زا مذكيرًا أب كها سع است بن ؟ محرجب تخلامت بادشابي بين تبديل بهوتي توخزا نرخدا الدمسهمان كانهبس مبكه بأوشاه كامال تخا-بربائزونابائز داستسب اس بی دولست ای خی ادربرجانز وناجائز راست میں سیے علی دعش صرصت ہوتی متی۔کسی کی جال مزیتی کہ اس کے مصاب کا سوال الخاسك - مالاعكب ايكب نوان بغانقاجق بيرايك مركاديد سيسبي كرمربراه ملكست نكب احكومسن سكرمه درسي كل يُرزس يوسب توفيق بانفها درست تفء إدر دموں سے پرتعتر ہی نکل گیا مقاکر افتذار کوئی بروانہ ایا سوست نہیں ہے جس کی بدونست برلوس ماران کے سلے ملال ہو، اور میک کامال کوتی شیرواور بہیں ہے سبصے وم منے کرستے رہیں اور کسی کے سامنے انہیں اس کا جساب دینا نہر۔ میشا امول اس دمتنور کایر تفاکه ملک پین ما نوان دیعنی مندا امد دسول کے فانون کا کی حکومت ہونی چا جیتے رکسی کوقانون سے بالاتر نہ ہونا چا جیتے کسی کو تا نون کی صدودست با مبرمبا کرکام کرنے کاحتی زمیونا چاہیئے ۔ایک۔عاحی سے سے كرمربراه ملكنت ككسب كمسكة لبك بهى فانون بونا يابية اورسب براست جەلاگ طرىيىنے سىے نا نذہ دنا چاسىيىتے ۔ انعدا من سكەمعا بىلى يى كىسى سكەمدا نھاكوتى امتيازى سلوكس نهونا بإسبيت اورعدائنول كوانعدامث كرسف سكرست بردباذسي بالکل از در مین اچا سینے ۔ معلق سنے داشندیں سنے اس اصول کی ہیروی کا بھی ہیٹری منوسه بيش كيا تفا- بادشا مول سع شرمكر اقتدار ركف كم بادموده فانون اللي کی میندشوں بیں مجکوسے بھوستے سفے میزان کی دوستی اور دمشتہ داری فانون کی صد ستصنکل کرکسی کو کچید نفع بینچاسکتی حتی ۱ اور ندان کی نا راصنی کسی کو قا نون کیجا دن

کو تی نقعیان بینجاسکتی بھی۔ کوئی ان سکے اسینے بی پریمی دسست ورازی کرنا تووہ ایکے عام آدمی کی طرح عدائست کا دروازہ کھٹاکھٹا نے ستھے ، اورکسی کو ان سکے خلامت شکایست ہوتی تومہ استغنا نٹرکرے انہیں عدا کسنت پس کھینے لاسکتا تھا ۔ اسی طرح انہوں نے اپنی حکومست کے گورتروں اورسیرسالاروں کو تھی فا نون کی گرفت میں کس رکھا تنا کسی کی مبال نرمتی کہ عدائست سے کام ہیں کمی قامنی پرا ٹراندازیمے نے كاخبال بعى كمذنا مكسى كايدم نربه ندتها كرقا نون كى مدسسے قدم بلېرنكال كرمواخذه سے بیج جا تا۔ لیکن ظافمت سے باوٹناہی کی طرون انتقال واقع ہوتے ہی اس فاعدسه كمع يبتم والمرسكة والبسكة والبب باديثناه اوريثنا بزاوسه اورام داواور كام اورسيرسالارسى بنس اشابى مملآت كم منهج اسط وندى غلامتر كمس فانون سط بالاتر بہوسگتے - نوگوں کی گرونیں اور میٹیس اور مال اور اُ برویتی اسب ان سکے سلے مہارح ہوگئیں۔ انصاف کے دومعیار بن سکتے۔ ایکیب کمزودسکے سکتے اوروالر طاقت ورکے سنے مقدمات میں عدائنوں بردباؤڈ اسلے جاسف نگے اور سے واک انعمامت كرسف واسلة فاضيوں كى نشامىست كسف لگى يىنى كەنىدانرس فقها وسىف عدائست كاكرسى برسيقين كمسبحاث كواسه كمعانا اور تميد بوجانا زباده فابل زجيح سجعا تاكروه فلم وجدسك آكة كاربن كرخد اسك عذاب سيمستن رنبير-مسلانوں میں معتوق اور مرانب کے اعاطیسے کا مل مساوات ،اسلامی دستور كاساتوال اصول مقاسص ابتدائي اسلامي رياست بين يورى وتت كرساته قائم کیا گیا تھا۔مسلمانوں کے درمیان نسل، ولمن، زبان وفیروکاکوئی امتیازنہ تھا۔ تبییا ا ورخا ندان اورجسب ونسب کے لما ظرسے کمبی کوکمسی رفیقتبلین ندمخی متدا اور دسول کے ماسنے واسے سب ہوگوں کے حقوق کمیساں سفتے اودسسب کی میٹیمنٹ برابر عقى - ايك كودومرے يرتربيح اگريخى تومبرت واحسٹ لاف اورابليين وصلاحيت؛ ا ورخده سن کے لحاظ سے تمتی الیکن خلافت کی مجد جب با دنتا ہی نظام آیا تو عصبیت کے تباطین برگوشے سے مرامطانے سکے ۔ شاہی خاندان اور ان کے

مامی خانوادوں کا مرتبہ معب سے بلندو برتر ہوگیا ۔ ال کے تقبیلوں کودو مرسے تعبیلوں پر ترجی حقوق حاصل ہو گئے ۔ عربی اور عجبی کے تعصبات مبائک اسطے ۔ اور نووع بوں بیں تعبیلے اور تیبیلے کے درم یا ان شمکش پیدا ہوگئی ۔ طعت اسلام یہ کو اس چیز نے جونعقعا ن بینچایا اس پر تاریخ کے اور ان گواہ ہیں ۔

یه منت وه نغیران جواسلامی خلافت کوخاندانی با دش بمعت بی تبدیل کردنے سعدرونما بوسق كونى تنفص اس ماريخ يحتيقت كانكار نهي كرسكتا كريز بدكى ولي عهدى ان تغیرات کا نفطه آغا زیمنی ، اوراس باست سیمی انکارمکن نہیں ہے کہ اس تفقط ستصبجل كرمفورى مدّنت كخه اندرسي بادشاسي نظام بين ووسعيب توابيان نمايا ل بجر كميس بوادبربيان كى كتى بير يعب وقعت بدانقلابي قدم المايا گيا عقا ،أس وقعت بد خوابيل اكرميربتمام وكمال سامنے ندآئی تغیبن، گربهما طب بعیہست اُ دی میان مکت مفاكه اس اندام ك لازمى نتائج يهى كيمريس اوراس سند أن اصلاحات بريا في عيرياني والاسبيع جواسلام سفرسياسست ورياست كفظام بيركى بيرراسي سفية الام صيري امى برمبرن كمستك اورانهوى سفضيع كماكه جربد ترسيع برترن انج بجى انہيں ايک معنبوط تمبى جائى مكومست سكے خلامت استصنے ہیں بھیکتنے پڑیں وان کا خطرہ مول سے كمرتمى ابنيس اس انفلاب كوروكين كى كومنشش كرنى جاسيت - اس كوشش كاجانجام بتوا وهسب سے سامنے سبے ، گرا ما مسنے اس عظیم خطرے میں کود کر اور مروانہ وار اس کے نبایج کوانگیزکرکے ہجربات ثامیت کی دویقی کہ اسلامی ریاست کی بنیا دی خصوصیات امسنی مسلمه کا ده بیش قمیست سمویه بین سیسے بچانے کے سلنے ایک مومن ابنام مجی دست دست اور اسین بال بچوں کو مجی کھ اسینے تواس منعصد کے مقاسیک پس میکوتی بهنگاسودا نهیس سیدا در ان خصوصیات کے مقابلے ہیں وہ دومس تغبرات جنهس اوبرنمبروادگا باگیاسه ، دین اور ملتن کے ساتے وہ اً نستنے عظمیٰ ہیں سیسے روسکنے کے سفتے ابکے موم کے اگر اپناسسے کچھ فرہان کردیا پرشدے تواس میں دریغ نزکرنا چاہیئے ۔کسی کاجی چاسسے تواسعے متعادت کے ماتھ ایک میاسی کام کمید ہے۔ گوسین ابن علی کی نگاہ میں توبیر اور ایک دینی کام تھا، اسی سفتے انہوں نے اس کام ہیں جابی دشیعے کوشہادت سمجھ کرمیان دی ۔ اسی سفتے انہوں سنے اس کام ہیں جابی دشیعے کوشہادت سمجھ کرمیان دی ۔

رترجان القرآن - جولاتی سز ۱۹ ایم

## اقوام مغرب كاعبرت ناك انجام

د بیمقالدد **مهل ایک ا**داریه سیسی جوستمبر ۹ سوکو ترجان القرآن میں اش کے سیے مصنعت نے نکیما تھا۔ اس دفعت جنگے خطیم ان کی اتبدا ہو بيك متى - اداريه بين چ نكه مغربي اقوام بيننقيد كي تمين اس الت اس وتمت کی مکومت بنجاب نے شائع کرسنے کی اجازمت نہ دی تھی۔ بنیانچہ بيرا داربر، ترجان القرأن كى فائل بم مفوظ تفا، 19سال كے بعد ہيلي مرتب ترجان القرآن بالبست فردري بين شائع بوًا ) ظَهَوَالْعَسَادُ فِي الْبَرِّوَالْبَعْمِرِبَاكْسَبَتْ ٱبْدِي النَّاسِ-ائخه كاروه نسا دسم كامارّه مدرّون سصر بكب رماتها ، زبين بريميُّوس إلا ادر اس نے خشکی اور تری اور ہوا سعب کواپنی لیپیٹ ہیں سلے لیا ۔جن مغسدالنیا بول اور متابع سیاستِ دنیای حرکیس جاعتوں کے باتھ میں اِس وقت عالم انسانی کی باگیں ہیں ، ان سے کرتوبت آخر کارعذاب الہی کی معدمت ہیں مزمریت خوراُن پرمستسط ہوکہ رسیسے ، عکراس دنیا کوہمی انہوں نے انگھیراحیں سنے خداکی بندگی معجود کران معسدوں کی بندگی تبول کرد کمی سے۔اب زیبن پردہ سب کچھ ہوگاجس برخدانے لعنت مجی سے بستبال غارت ہول گی کھینیاں اورنسلیں تباہ کی جائیں گی۔ النسان کوانسان بجیٹریوںسے بھی زیادہ درندگی سے ساتھ بھاٹیسے ا درجیرے گا۔ بچ آل اور مورتوں اور بوٹرموں اور بہاروں نکس کو اما ن نصیب نہوگی ۔ اِنسا ن ففصديول بين جحيدا بني عمنت اود وبانت سع بناياسيد وه أن كي أن بين بكاط

ابجى اس نسادِعليم كوم مست ١٧ سال ہى گذرسے ہيں جس سنے بورسے بيا ربرس يكب ونياكو تدوبالاكرركها تخفا - ايك كرور أدميون كابلاك اوريمي كرور كازخي مونا، والمحرب روسيه كمصر البيديرياني مجرجانا وعكول الدسلطنتون كاتباه بونا واورنبا کے اِس سرسے سے اُس مرسے نکسٹ قوموں کی اخلاقی درومانی اور نمدنی وسسیاسی زندگی میں ایک منتد برمجرانی کعنیبیت کا بیدا ہوجانا ، بیراس فیزند کبری کے تا سجے تعے جسے دنیا جنگیعظیم کے نام سے یادکر تی سے ۔ مگراشنے بھرسے ہولناک حادثہ سے بھی پورپ کے خدا ناشناس ارہاب سیاست کی تکھیں نرگھلیں اور انہوں نے مجندسى سال بعدايك وورسه اورعظيم ترمتنه كالمجعنظ ببندكرديا ورائخا ليكرامي پچیلے فسا دیکے دل دہلا دسینے واسلے تباتیج ان کی انکھوں کے سامنے موہودیں۔ یہ مدا صل اس باست کا تبوست سیسے کہ ان کے ول کی انگھیس بالک اندحی ہوتکی ہیں ، یہ اینی دون شیطان سے ہتے فروضت کرسیکے ہیں ،اوراب برکسی بچرسے عبرست و تعيمت مامل نزكري سنكريهان نكب كرقعناستة اللي ان سك ثمراور ان كي مكرشي كي بوط كلسن كأخرى فبعسله كردس إورانبين خوران سك وعقول سيع اس طرح تباه و المنادكامك كريراً تنده نسلول كسك سنت افسان بن كرره جائي - وَكُنَّ اللَّكَ النَّذَا

رَبِّكَ إِذَا إَخَذَ ٱلْعَثَى كَا حَيْ ظَا لِمُسَاءً ۚ إِنَّ آخُدَهُ الْمِنْيَرُشَدِيْدٌ \_ یودب سے مدترین سیاسست کی امتیا زی صوصیات میں سے ایک پرسے کہ ایک طرحت توب اندرسی امندنفنندانگیزیاں کرستے دسمتے بیں ،اود دومری طرحت جب ان کی نشر*ارتوں کا میگزین بیعظنے ہیراً ماسبے توان پی سے مہرائیب اصلاح اور*امن يسندى كامرعى يعتى وانصاحت كاحاحى ا ورظلم وزيا وتى كاوشمن بن كرامشراسد إورزنيا كويقين دلاناجابها سبے كريس توصوت نيروصلاح جا بهتا ہوں ، گرمبرا تدمقا بل همر و ب انعما فی پیرکا بخراب، لهذا آ دُالدمیری مددکر و یختیفت بی قریرسب ایک تغیلی سکے سیمٹے سیٹے ہیں۔ سمب ظلم دف دسکے امام ہیں۔ان ہیں سے مہرائیس کا دامن مغلوموں سکے خون سیے تمریخ سیے ۔ اہرایک کا نامڈاعال ان سیب گذا ہوں سے سیاہ سے جن کا الزام ہے ایک دوہرسے پرنگا تے ہیں رہین یہ ان کی ہے انی عادمت ہے كرجب بدابني منسدان اغراص كرسك المرتب يين تواخلاق اورانسانيست اورجم ورميت اور کمزور توموں کے صفوق کی محامیت کا مرابر حجوماً وموی لیے کر دنیا کو دمعو کا دسینے کی آ كرشش كرسته بي ، تاكه وه بهست سع بيز قوف انسان جران كے تبعث قدرست بي ہیں ، ان کی لڑائی کوچی امرانصاحت کی لڑائی مجھ کر ان کی ناپاک نواہش مت سکے حصول میں مرد گاربن مائیں ، اور وہ بہت خوشا مری لوگ جو اپنی ڈیل اغراض کے سنتے ان کامیا تھ دسینے ہے آماوہ ہیں ،اسیسے ایپ کو آیک مفعدین کا حاتتی بنا کرپش كرين اورتمرخ روبن مبايش -

مناد انگیزی کے ساتھ انا منین مصلحون کے ان جو شے دیووں کی ختیس یہ پچپلی جنگ ہیں ہیں۔ پوفیدہ ہم ہیں۔ پیچپلی جنگ ہیں ہیں۔ برگ خطی الی کا اریخ آئے کہی سے پوفیدہ ہم ہیں۔ سمب کومعلوم ہے کہ ایک سلطون انگستان ، فوالس ، دوس اور آئی ، اور دو مری طون معرمی فاون معرمی اور آئی ، اور دو مری طون معرمی اور آئی ، اور دو مری طون انگستان ، فوالس کے سنتے ہوئی تقی ۔ کس فیم کے مفاد میرمین اور آسٹو یا کی جمعہ منا برائی ہوئے تھے ایک دو موسے کے مقابل اور نے ہے آبادہ ہوئے تھے ایک دو موسے کے مقابل اور میم ملکوں گئے تھی ما در مسلم لمانڈ وسے بڑوارسے کی کیا کیا مسازشیں انہوں نے آبس

یں کی تغیب ۔ گرکھیے یا دسپ کہ جنگ سے آغازیں اور جنگ سے دوران میں ہرفریق سنے سکیسے کیسے مبندہ نگ دعووں کے مسائقہ دنیا کو یہ فرمیب دسینے کی کوشش کی تقی کرہم دنیا کوظلم وستم کے تسلیط سے سبجانے اورضعیف توموں کو اُزادی کی تعمین سے بہرہ اندوذ کرنے کے ساتے المرسیے ہیں ہ

بهرجب الوائى مين ايكس فراق كوفت نعيب بهوئى قراس سن كيس طرح اسيف وعدوں اورمعاہدوں کو لیراکیا ؟ اپنی حق پرستی اورانصاحت بہندی کی کیسی رومشن م<sup>نتا</sup>لیس بیش کیس ؟منعبعت قومر بریدا زادی کی تعمت ، اورمظلوم انسانیت برعدل ک رحمت کیس کم رح برسانی ؟ اس کی شهادت بهندوشتان پیواق ، شام ، فلسطیری ، مصربهم زنا ، تقرنس ، نمیونس ، الجزائد ، اورم افش کا ایک ایک در و دے رہاہے۔ اب یہ توکس مجروبی نوفهٔ مانوس ہین کرہادسے مساحیے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس بجگ سے میدان میں ہم کسی نودغرمنی کی بنا پرنہیں گؤدسے ہیں ملکران اصوبوں ك مفاظمنند كم سنة كودس بي جرفام عالم إنسانى كى نلاح سے نعلق ركھتے ہيں يہارا معقد بين الاقواحى عدل اوربين الافواحى اخلاق كوتباسى سع بيانكس بمريامول منياس فانخركه نابياست بس كهمه دبب انسال ابيض احتلافامت كافيصدمع فولميت ادر امتدال سے کیسے مذکر حمیرانی قوتت کے زورسے مہماری نوامش برسے کہ انسانوں کے معاملات ہیں مبلک کا قانون مباری نہمیسنے بیستے ، بعبی ابسیا نہمیوکہ بلا لمی ظامی انصافت برطاتمت وركى بلنت كمزودكو اننى دليست ساكرهم إن مقاصدعالبيه يمسلق حنگ نه کریں نود نیا ہیں مہزئب انسانوں کی زندگی دوجو ہومباسے گی ۔انسانی رورح کے سلتے کوئی آزادی باتی نرسہے گی اور انسائی تہذیب وتندن سے مچرامن نشوونما کارامستدبندہ وجلستے گا،کیونکہ ہارا تیمقابل جروزودکی بالاتری قائم کرنے کے سلتے ہوکچہ کر رہاسہے اس سے کامیاب ہوجلسنے کے معنی انسانی تہذیب کی کائل

برد معظامی کرسیصانعتبیادمنہسسے برکلناسسے ۔

## آننی زبرها پاک وامال کی مکابیست دامن کودرا دیمید زرا بند تنبا دیمید

التدانيذ إمناب ادرمين الاقوامى عدل وجناب ادربين الاقوامى اخلاق وير الشانی روح کی اُزادی کس تا ریخ سے جناب کی نگاہ بیں اس قدر یوزیز ہوگئی کرامس کے سفتے آپ اپنا مال اور اپنی جان مک قربان کرینے سکے سلتے آما وہ ہوسگتے ؟ آپ سے كمب سعه براصول مسليم فرمالياكه فهذرب انسان اسبينه انحتلا فاست كافيعسله حيواني قوت کے بجائے معقولیت اوراستدلال سے کرسے ہجنگی کا فانون آپ سے صدو وِاختیار بيركس روز منسوخ بيؤا اوركسب وهساعين سعيدائى كه كمزودسك مقالجه بمي جنا بثي الا مَنْ والمعاف كالماظوَّ مَا فَي كُلُّ مُ فَكُوُّ الْمَا نَفْسَكُمُوا هُوَ الْفَكُو بَهَنِ تستنى الغيه اكيك توناممال كاورق ورق أن تام جرائم كى شهاوست وسدرا جن کے ستر باب کا آنے آپ اعلان فرمارسیے ہیں۔ اُپ کے وسیع مغبومنات گواہ ہیں کہ ونیا میں منگل کا قانون فافذ کرسے والے سستے پہلے اورسب سے طرح کر آپ ہیں۔ آب کی بہا گیرانہ تا رہنے کاصفحہ صفحہ اس باست کا تبوت نہیں ہے کہن الاقوامی عار بين الأفوامي اخلاق كوابني منجارتي اورسبياسي اغراض ميرقريان كرسف مين أب سفيمجى دریغ نہیں کمیا در بہاں آپ کی حیوانی قوتت کا زور یل سکا وہاں آپ نے کمجی ببر امول تسليم يزكي كه مهزّب النها ن كواسيف اختلافات كافيص ومعقوليت اورامت دلال سعه كرنابيا البيئة - تجعيلي تاريخ كوجهوارسيق - آج عين اس دفست بعب كرحضوركي زبان مبارک سے ان مقاصدِعالیہ کا اعلان ہورہاسے ، آپ سے اسینہ باکھوں سے اسے میں وہ سادے مقاصد بال ہورہے ہیں جن کی حامیت کا آپ دعوی فرماتے ہیں۔ بر شنتے اور برانے دھجتے اسپینے وامن برر کھنے ہوستے جناب کا افلہا دِ باک وامنی اندھوں كوتوده وكاوست متحاسبت فكرأ نكهول واسف دحوكانهي كحاسكتے - بدكا تھ كى مهنڈیا ٱخ كمبت تكب يطعنى رسيب كل عَ الكَنْحُسَبَيَّ الكَّوْيِنَ كِفِيَ هُوْنَ مِا ٱلْوَاعَيُحِيِّونَ اَنُ يُحْتَدُدُوْابِهَالَوْكَيْعَكُوْا مَنَلَاتَنْعُسَيَتَهُمْ بِهَفَازَةٍ مِنَ الْعَدَ ابِ-

پرجنگ ہواب نثرہ ج ہوتی ہے اس کے اسباب کسی سے چھیے ہوئے نہیں بیں - اس کی بنااسی روز دکھ دی گئی عتی عیں روز مجعلی مبتک نتم ہوتی عتی ۔ آرہ جوی و انعهامت اوربین الاقوامی عدل کے مدعی بن کراستھے ہیں انہوں نے تھیلی جنگ میں نتج ماصل کرنے ہی دنیا ہیں \* منگل کا قانون " ناخذ کر دیا تھا ۔ انہوں نے ملکوں کا اس طرح بغواره مشروع كياجى طرح واكومال لوطنف كع بعد أبس بي معتمر كريت بي انهون سنے قوموں کو بھیٹر وں اور مکر بوں کی طرح انسی میں بانٹ اور ای کالین دین کیا۔ وہ اُس دخت اسپینے دورا ن مجگہ سکے بلندبا نگے دیوسے سمید بھول میکتے اورانہوں سف مغیک اسی طرح مغلوب فوموں کے ما تقربرتا وکیا جس طرح حنگل میں کوئی ددندہ اسیے شکار کے سائھ کریاسے ، لینی بلالحاظ حتی والصاحب محفی ملاقعت کے بل يركم ودكواسيت فيصل كرك أسك بحصك برجبود كرنا - انبول في زنده اوراصاس نود داری رکھنے والی قوموں کے مرا درسینہ میراتنی معوکریں نگائیں اور لگانے بیلے سگتے کہ بالاً خروہ بوش عفیب سنے دیوانی ہوگئیں۔ انہوں نے اپنا دماغی نوازل کھو دبا الدأن برايك شديدالقلانى بجران طارى بوكيا- اسى بجران كاغنيرسي كايك طرف وہ نرکی قوم جرپانسو برس کاسمسلم دنیا سکے سا تھ گہرے روحانی رابطوں میں بندھی ہوتی تھی ، ایک سخنت قیم سکے قوم برشا ندستک کی بیروبن گئی اوراب تكساس كأ قوازن درمست بنبس بوسكاسے - دوبری فرمت اسی بحران کی بدولست ووعفليم للشان جرمن توم جرد وديبعربدين سأننس اورفكسفه اورعلوم اجماع كي عمرواد رسی سبے ، اور عب سے عرب کمی کارنامے اس عبد کی تاریخ میں سب سے زیادہ و زینتاں ہیں، توم پرسنی سکے انتہائی سخنت جون میں معتلا ہوگئی الداس نے اسینے ہے ہے اس بالمان نسسفتهات ادراس بابرانه نظام سیاسی کے میردکر دیا جس کومعولی الات یس دنیاکی کوئی بہذب انعلیم یا فنزا در معاصب عقل و خرد قوم قبول نہیں کرسکتی۔ پس جرمنی بیں نازمیت کاعروزے اور اس پرجبرو تهرواستبداد کے دین ناکانسلط ادراس برمنكمول وجها كميرى كم معوت كالملبرراه راست نتيجهه أل وكول كى

معدسنے بڑھی ہوتی حرص وہوس کا ، ہوارج دعوئ کرستے ہیں کہ ہم ہیں، ان قوامی عدل ان کا کرنے اور جنگل کے قانون کومٹ کوانولاق اور تہذیب کا قانون نا فذکر پہنے ایکے ہیں۔ یہ جنا کھک بندی اندائش کی تغییر سیے اور پہنے کھی بیاب اگر اور خون سے کا محمی بیاد ہی ۔ یہ جب ا

ادراب بمی به دعوئی مرامر باظل به کمانهوں نے اپنی حوص و مہوس کے نام کی کومسوس کر میں سے اوراس سے با تفرائ کا کراب برحرت اس لئے کومسوس کر میں الاقوامی حدل تو کئی سال سے ان کی انکھوں کے سامنے یا مالی ہورہ سے ۔ چین ، حبش ، البانیا - اسٹریا ، برمیمیا ، اسپین ، میں ، ہر ایک سامنے یا مالی ہورہ سے ۔ چین ، حبش ، البانیا - اسٹریا ، برمیمیا ، اسپین ، میں ، ہر ایک اس کی یا مالی کا نوح فوال سے ۔ پھر ان میں سے کمی موقع پر انعما من پسندی امد حمایت تہذیب النا کی کوک کمیوں مذہ پی طولی ؟ کیا انسان صرف پولینڈ ہی میں امد حمایت تہذیب النا کی کوک کمیوں مذہ پی البانوی کا قانون سے بہائے کی حرف البنی کے حرف کا قانون سے بہائے کی حرف ورت کا حق کو تا گون ور حک ورف ورت کا حق کو حق کا قانون میں مورث کی میں البانوی اور چیک و خیرہ انسان نریخ کر حقال کا قانون ان پر مفت ہور ورائے ہور انسان نریخ کر حقال کا قانون ان پر مفت ہور ورائے ہور انسان نریخ کر حقال کا قانون ان پر مفت ہور ورائے ہور انسان نریخ کر حقال کا قانون ان پر مفت ہور ورائے ہور ورائے ہور ویک ورائے ہور ورائے ہور ورائے ہور ورائے ہور ورائے ہور ورائے ہور ورائی ہور ورائے ہور ورائیوں نہ ورائی ہور ورائی کا قانون ان پر مفت ہور ورائی ورائی ہور ورائی ہورائی ہور ورائی ہور ورائی ہورائی ہور ورائی ہور ورائی ہور ورائی ہور ورائی ہورائی ہور ورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہورائی ہور ورائی ہورائی ہور

صان کیوں بنیں کہتے کہ اصل معاطر تقبوهات ما ورار بحرکا سہے اور تظرہ وراصل برہے کہ پولینٹے بریا بھ صان کرنے ہے بعد جرمنی پہلے اپنی ای فراہ دیات کامطانبہ کرسے کا جو بچھپل جنگ میں اس سے چھپی لیکٹی تقیں اور پھر دنیا کے وسیع عومتہ سیات میں جہاں اب تک آپ ہی کہ بریائی کا فونکا بچے رہہے ہ یہ نئی امجر سنے والی طاقت آپ کی برتری کو چیلنے کرسے گا ۔ المبذا آپ چاہستے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یراس طون بیش قدمی کرسے ، درواز سے ہی پر اسے کیوں ذروک اس سے پہلے کہ یراس طون بیش قدمی کرسے ، درواز سے ہی پر اسے کیوں ذروک دو ۔ یہ ہے اصل غرض میدان جنگ میں کو دنے کی ، نزگراس انسانیت کی حفاظت و حایہ سے سے باخری کا فافرن پہلے ہی نا فذہم و پالے ہے اور ڈیٹر ہومدی سے نافذ ہا

مجرحبب كدار الى كاصلى فرمن بيسهد تؤدنيا سخنت احمق بوكى أكروه اس جنگ

کے متعلق ہے بچھے کی کہ ایک طون می ہے اور و اس می طون یا طل ہے مقاصدِ میگ ، و و نوں طون یا طل ہی باطل ہے ہے تی اور انصاف کاکسی فریق کے مقاصدِ میگ ہیں ان کرنز کک نہیں ۔ و و نوں طرف ہیں باطل ہے ہیں این این این این ان اس کے سلے لائر رہے ہیں ۔ ایک جا ہتا ہے کہ جن انسا نوں پر میں جنگل کا قانون نا فذکر حرکا ہوں ، اب ان پر کوئی دو مرا اس قانون کو نا فذر کر سنے ہے ۔ دو مرا ای ہا ہتا ہے کہ جہاں میر قانون کہا ہے سے تا فذ سے و ہاں اس کا فغانو ایک و فعد چھر ہو جا سے ۔ اس صور ترب مال میں اگر کوئی فریس خوردہ انسان کسی فریق کو بر مرح تی بھت ہے توخد ااس کی فغل پر دھم کر ہے ۔ اور کوئی فریس فریق کہا ہت ۔ اس می فغل پر دھم کر ہے ۔ اور کوئی فریس کا دانسان کسی فریق کو بر مرح تی بھت ہے توخد ااس کی فغل پر دھم کر ہے ۔ اور کوئی فریس کے با وجود اپنی نا پاک اعزاض پرتی اپنیدی فریس کی نوشنا ہے دہ و والت ہے توخد ااس کا ہر دہ کھول دے ۔

اس عی تنب کی دنیا میں شا تر اس سے زیادہ عجیب کوئی باست نہیں سے کرجہاں لخريج موصدى سنت فبنكل كاتا نوان نافذسهد ادرجن نومو لسكه مدا تقومع تولمينت اور استدلال سيرسجائ بميشه حيواني فرتت سي كرودسي اختلافات كافيصله كباجاما ر باست و بال مطیک انہی لوگو ل سے آرج کہا جارہا سے کہ ممراس حبھل کے قانون ا در اس جیوانی طریق علی کومشاسنے مجارسے ہیں ، او بہاری مدد کر و سجو لوگ، خور انسانی آزادی سے فخروم اورطافت ک حکمران سے مغلوب ہیں عان کو بکا داجاتا ہے کہ انسانی ازادی کی مفاظمت کے سلتے اورطا تست کی حکرانی ختم کرسنے سکے سلتے اپنی بان و مال قربان كرو-ادر مهرانهي بيدو وقوت بنات بوست ارشاد موناس ـ \* یہ اعلیٰ درجہ کے اصول زمن کوٹا تم کرنے کے سنتے بم الحررسے ہیں ) بمندونتان سے بڑھ کرونیا میں کہیں تدروع زنت کی نگاہ سے نہیں دیکیے بہاستے اور مہندومتنا ن سعے زمایرہ کسی سفے ان کی مفاظ ہت کو الهمينت نهب دى سب . . . . . . . اور مهم تعبد المعبر وساست كرابس وتست میں حبب کر وہ سب کیر خطرے میں ہے جوالنانی تہذیری سنتے نہا سینت میتی ہے ، مہندوستان طاقت ک حکمرانی سکے منعابلہ میں

انسانی اُزادی کی حامیت پر اپنا زود مرمت کرسے گا اور اُس مرتبہ کے مثابا ن ثنایا ن ثنایا ن شامی میں مستقد سے گا جواست دنیا کی بڑی قوموں اواریخی تنها یا ن شامی میں صفتہ سے گا جواست دنیا کی بڑی قوموں اواریخی تنهذیموں میں حاصل سہت یہ

کیا نوب ارشادسہے! اس کا ایک ایک نفط اس فابل ہے کہ انوا تی مبارت " کی زرّین مثال کے طور پر تاریخ میں مغوظ کر دیا ہمائے۔

عین اس دخت جب که برمینیام مندوستان کو دیاجا رہائتا ، مندوستان کے کما نار انجعيث معاسمب بيميث فيلغر يومف يزلغ بركيست بهوست فرماد مصر عقع كالم بهندوننان كى اصلى مرحدين ايكب طرمت طايا اورسنسگا پورىي اور دومرى طرمت مصروعدن اور نیلیج قارمس ریرممانک اگرمبندوستان کے دوستوں کی ملکیست میں دہوں توسمجھ کہ اس مکسسے سیسنے ہردوط دست سے لینٹول کی شسست بندھی ہو تی ہے یہ وفاع كايرنظريدكم ايجب كمك كى تدرتى منصدوں سے مسيكوس مزاروں ميل اکسکے اس کی سیاسی اور دفاعی مرحدیں قائم کی جائیں ، اور تھریدا ملینا ہی کرسنے کے سنتے کہ مد مرحدین اس مک سکتے دوستنوں اسکے قبصنہ میں رہیں ، یا تو براہ داست ان پرخیعنہ کردیا جاستے یا ان کی حکومتوں کو اسینے زبرا فردا باجاستے ، پہی تیھرمیت ادد بہانگیری کی جان ہے دہی لیس کی گانٹھرسے ، ہی دھرا تیوں کی بنیا دسیے ، اس سے ان مفاداست ا وروا بمباست کاکبھی نرختم ہوسنے والمامیلسلہ بپیدا ہوتا سیسے یمن کی مفاظنت اورسجا اوری سکے سنتے ایکسدام پر طبیعت طاقت اپنی حدودسے برحتی اور برحتی ملى ما تى سبى ، يهال تك كراس إد الطبيان اس وفت تك نصيب نهي ميزاجب مك كرتمام روست زبين كوده اسيف و دوستول" كم قبعند بين نه ديكيوسك - كيونكه جن مقامات کووه ابنی مرحد قرار دمبی سبے ، ان کے تحفظ کے سنتے مہزار دوم رادمیل ا در آگے ایک نی مرحد تائم میونی سہے ، اور میے دہ اینی حفاظیت کامطالبہ کو تی ہے جس کی خاطر میے مسرحدیں میزاد دو میزار میل ایکے بڑھے میاتی ہیں۔

یبها نگیران نظرایت اس وقمت عبی إن نوگوں کے دمانع میں میکر دیگا رہے

ہیں جب کر یہ دنیا کو نقین والارہے ہیں کہ ہم ایک وشمن انسانیت کی جگہوتی کا مرکینے جا
رہے ہیں۔ اس سے بعداس امر ہیں کیا شک باتی دہ جاتا ہے کہ ان بین الا ان سک مولیت میں انواقی میڈین سے کوئی فرق نہیں۔ انسانیت سے سنے دونوں میں ایک کو انتخاب کرنے کا کوئی مؤتع نہیں ہے۔ دونوں کے نظریایت ایک امول ایک، مقاصد ایک، اور طرز عمل ایک۔ میراخ وجہ ترجیح کیاہے ؟

ہودگہ اپنے کچھ اصول نہیں دکھتے بکہ مالات کے لی فاست تعنی یا قومی فولی کے سنے سوداکر بنے ہیں ان کا داستہ و تاریکی ہیں ہے ، اوردہ اسی داستہ و شول شول کر میں ہے ۔ اوردہ اسی داستہ و شول شول کر میں ہے ۔ محرصلان کا داستہ بالکل صاحت ہے ۔ اس کا مسلمان ہج نا ہی برجوی کھا ہے کہ دہ ابنی زندگی کے سنے ایک اصول ، ایک منابطہ ، ایک تا نون رکھتا ہے ۔ اس سے بہتے دریا ہی خواہ کچھ ہو اکر ہدے ، مسلمان کا کام اپنے اصول کی بابندی کرنا ہے ۔ اس سے بہتے کے دیا ہوا صولی اسلام سے ہتے ہیں۔ کے معنی اُن وکوں میں جاسے کے ہیں جواصولی اسلام سے ہتے ہیں۔ ایک بنیا دی اور اصولی است ہوستے ہیں۔ ایک بنیا دی اور اصولی است ہوستا ہی کے متی میں قرآن سے سمیت ہیں۔ کا کے متی میں قرآن سے سمیت ہیں۔ کے متی میں قرآن سے سمیت ہوں کے ساتھ

إِنَّ اللَّهُ الْنَهُ الْمُثَوَّمِنِينَ الْمُثُومِنِينَ الْنُسُهُمْ مُا مُثَوَالَهُمْ بِأَثَّ مَهُمُ الْبَعَنَةُ -

المترش موموں سے ان کی جان وہ ال کوجنتٹ کے معا وعنہ میں نو بد دیا سہے۔

مین وی ایان الف کے ساتھ ہی خدا کے ہاتھ فروخت ہو بیکا ۔ اب دہ ابی جان دہ الی کافت رہنیں رہا کہ جہاں جاہے اس کی ہوتی جیز کو بھر فروخت کر دے یا اسے منا تع کر دے ۔ اس کی جان اور ال فعدا کی عکسہ ہے اور وہ فعدا کی طون سے اس کا ایس ہے ۔ خدا کی راہ میں اس کے احکام اور قو انین کے مطابق اس امانت کو فران کے دینا تو اس کا اخلاقی فرمن ہے ۔ کیو کہ خرید وفروخت کا جومعا طروہ ہے ہے کہ فرمن ہے ۔ کیو کہ خرید وفروخت کا جومعا طروہ ہے ہے کہ فرمن ہے ۔ کیو کہ خرید وفروخت کا جومعا طروہ ہے ۔ اس کے احتاج اس کا منطق اور ہی ہے ۔ اس کے احتاج اس میں خریدار کی جکس ہے ، اس کا منطق اور کیا جائے۔ اس کی مرتباع اب جس خریدار کی جکس ہے ، اس کا منطق اور کیا جائے ۔ اس کی مرتباع اب جس خریدار کی جکس ہے ، اس کا منطق اور کیا جائے ۔ اس کی مرتباع اب جس خریدار کی جائے ہے ۔ اس کا منطق اور کیا جائے ۔ اس کی ترمد اسے سوائی اور کے جانق وہ اسے بیجنا ہے ۔ تو کو ما

فروضت کی ہوئی چیز کوم فروض کو اسے جو کھلا ہو اجوم ہے۔ مرمنی سے اس کو کہیں منافع کرتا ہے تو بی است کا جرم ہے۔
مسلان سفے جو سودا خدا سے ساتھ کیا ہے ، اور جس سودے کی بنا ہر ہمی وہ سلان بناسیے اُس کی دوسے مسلمان کا فرض یہ ہے کہ جان دیبے اور جابی لیفنے کے معاطری بناسیے اُس کی دوسے مسلمان کا فرض یہ ہے کہ جان دیبے اور جابی لیفنے کے معاطری دم خدا کے قانون کی پیروی کرسے ۔ اور خدا کا قانون یہ ہے کہ لاک تفقیل اللّی خوص کے اللّی اللّی ہے ، اس کو اللّی ہے کہ لاکھ تھوئی اللّی ہے کہ لاکھ تھوئی کے اللّی ہے کہ لاکھ تھوئی کی ہے کہ لاکھ تھوئی اللّی ہے کہ لاکھ تاہیں کہ بھے اسلامی خوام کیا اللّی ہے ، اس دونوں آبیتوں ہیں جان سے بہت کے سواکسی اور وجہ سے اور دوسرے انسانوں کی جان ہی ۔ یعنی مسلمان سے بحق کے سواکسی اور وجہ سے اور دوسرے انسانوں کی جان ہی ۔ یعنی مسلمان سے مواد ہر شخص کی اپنی سجان میں سے اور دوسرے انسانوں کی جان ہی ۔ یعنی مسلمان سے مواد ہر شخص کی اپنی سجان کے سے نماہی جان دوسے کا اور دیکھی کی جان کی گا۔

كَيْمِرِي كَنْصَرِيح قُواكَ لِيرِل كَرَّاسِتِ : تَاتِيكُوْ هُمُ مَثَّى لَا تَكُوْنَ فِتْنَتَهُ \* وَيَكُوْنَ السَيْرِينُ فِيلُهِ \_

ان سے جنگ کرو بہاں کے فعنہ باتی نہ دیہے اور مبنس دین لافاعت وفرانرواری کی ہیری مبس) انڈرکے بیے خاص ہوم استے ۔

یعیٰ دنیای الترکے سواکسی اور کی بندگی واطاعت مہونا اورکسی دو مرے کا مخان میں دنیا ہیں الترکسی دو مرے کا مخان میں اور اس فقند کوفر وکر ڈا وہ می سبے جس کی خافر مسلمان کو نفس انسانی مبیری مخرم جیز کے من تع اور الماک کرنے کا ارتباب کرنا جا ہیں ہے کہو کہ دنیا میں فیشند کا بر با ہونا من سے زیا دہ مجراہہے ، کوان فیشند کا بر با ہونا من سے زیا دہ مجراہہے ، کوان فیشند کا اسکام طلب کو دو مری مجکر قرآن میں ایوں بیان کیا گیا ہے :

اَلَّذِيْنَ المَّنُوَّا يُعَالِيْكُوْنَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْتَذِيْنَ كُفَّوُهُ اللَّهِ وَالْتَذِيْنَ كُفَّوُهُ اللَّهِ وَالْتَذِيْنَ كُفَّوُهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ ا

یمسلان اور کافر کے درمیان بنیادی اور اصول فرق ہے مسلان کا کام اس کے دفراک کور مند کرد استے دو ناہے کہ خداک کار بندم و بعنی اس کا وہ قانون انسانی زندگی پر حکومت کرد ہواس نے انسانی معاملات میں عدل قائم کرنے کے سنے اسپنے انبیاد کے درلیہ سے میں انسانی معاملات اس کے کافرول کا کام پر سے کہ دو طامونت لیمی مرکشی سے میں اس سے کا فرول کا کام پر سے کہ دو طامونت لیمی مرکشی تالم ، زیادتی اور مدم انز سے تم وزکر نے والول کی اخراص کے سائے جنگ کریں۔ مدریث میں ایا ہے ا

جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وستم يتقال المدجل يتماثل المهنة فهن المهنج ، والرجل يتماثل المذكو، والرجل يتماثل الميرى مكانه فهن في سبيل الله و تتال من تماثل التكون كلهنة الله هى العليا فهو في سبيل الله -

ایک شخف نیم می الله علیه والم فردت بین حافر برکوا اوراس نے پرچیاکه کوئی آدمی اس نیے لا آب کہ اس کی ناموری ہو۔
اس نیے لا آب کہ اسے کہ اس کو متا زمر تربر حاصل ہو۔ ان میں سے کس کی جنگ کوئی اس بیے دو تہ ہے کہ اس کی جنگ فرق اس بیے دو تہ ہے کہ اس کی جنگ فرسیل الله تروم و من اس کی جنگ ہے دولیے اللہ کے خوالی فی سبیل الله تروم و من اس کی جنگ ہے جواس ہے دولیے کرخا ہی کا محمد مبند ہو۔

دورسری مدسیف می سید:

جدر حل الى النبى صلى الله عليه وسلم عمّال عاصول الله سَا المعتال في النبي صلى الله عن احدثا يمان المدنا يمان عنب ويمان عمية و فرقع البياد واسلة فقال من قاتل لمنكون كلمة الله هى العليا فهو في البيل الله-

ایم نشخص بی ملی الشرطیہ وعم کی خدمت میں حاضر برکوا اور کھنے لگا کہ یا دسول اللّہ! وہ کوشی دو الی ہے جوالٹند کی داہ میں ہمو جم میں سے کوئی توجوش انتقام میں دونا ہے۔ اور کوئی جمیت توجی کے جذبے سے۔ دیش کوئیسے نے مرافظا یا اور فرایا حق سے حالک اس یے کی کرائشری کا ول با ہاہم ، بس آسی کی مجھ را و خدا ہیں ہے۔ اس کے برعکس موقعی انسانوں کا بول با کا کرنے سکے سنے کوسے ، احداس سنے مجھے کرسے کہ کچوانسان دوسرے انسانوں کے مقابلہ میں ابنی اغراض کا ممیابی کے ساتھ ہیری کریں ، اس کے حق میں رسولی خدا کا ارشاد ہے۔

> یجی الرجل ایفنا بیوالرجل فیقول ان صفا قتلی فیقول الله لِمَ قتلته فیقول استکون العزمُ نفلان فیقول انها لیست لفلان فیبوَء باشه به -

تیامت کے دوایک اور مدا سے دومن کرسے گا کہ اس نے معیمہ تن کیا تھا۔ خدا ہے ہے گا قریف اسے کیوں تا تن کیا وہ کچے گا اس ہے کہ فلاں کی ہوتت و برزی قائم ہو۔ خدا جواب دسے گا کہ عزت امدر تری اس فلاں کی می ترین ہے۔ ہمراس تعتول کے گذا ہوں کا اوجھواس قاتی پر لاد دیا جاسے گا۔

یرماری طیات صاحت اورواضی ہیں۔ ہوکچہ ہورہ ہے، اسامی نقطہ نظہت اور پرسب نقنہ ہے مسلمان اگر اوسکٹ سے تواس فیز کو کمیٹیت مجرحی مشادیت اور امٹر کا بول بالاکر سف سکے ساتھ اوسکٹ سے سے میں کہ وہ خود فقنہ وفسا وہیں کسی طرت سے حیجت سلے اور کھر کے جمنڈ سے سفے کفر کا بول بالاکر نے کے ہے جگ کرسے ، سے حیت سلے اور کھر کے جمنڈ سے دہ نہیں کرسکتا یعبی کو برح کمت کرنی ہو وہ بہتر ہے کو برکام مسلمان ہوتے ہوئے وہ نہیں کرسکتا یعبی کو برح کمت کرنی ہو وہ بہتر ہے کے مسلمان سے نام کو بٹر لگانے کے سبح سے کھر کھلا اپنی ہیں جاسلے جن کا وہ بول بالا

وترجان القرآن سجاوى الاولئ محاسم فرايي مثقال

ونبائے اسلام میں سامی تحریجات کے لیے طریق کار

ونباستاسلام کے دوسیتے

منب سے پہلے پر ہائٹ سمجھ سیمنے کر دنیائے اسلام اس ذفت دوبڑسے عتول ىبى بى بى بى بى بى ايك بصدوه جال مسلان أقليست بى بى اورسياسى افتدار غیرسلموں سے ہتھ ہیں سے۔ دو مراحقتہ وہ جہاں غالب اکثر مینٹ مسلمانوں کی سے اورسیاسی افترار مجی انہی کے ہاتھ ہیں ہے۔ ان دونوں صوں ہیں سے فطری طور برزياده ابميت دوبرس مصق كومامل سب الدولت اسلام بركامستنف إبيت بری مذنک اس دوش پر معرسی جرا زادسلی ملکتیس امتیا دکردہی ہیں اور ایکے انتها ركيت والى بي - اكرجير ميلاحق معي كيدكم وزن نبيس ركمت - البي ملكراس كو بحى بطرا ابح مقام حاصل سبے ، كيونكركسى نظرتير حياست اودعقيدہ ومسلك كے بيڑوں كادنياك ببرخطة اوربر كوشف ميس يبلي سي سع موجود بهونا ، اود فليل تعداد مين بنيس بلكه كروارون كى تعداد مل موحرد مونا ، ان توگوں سكے سفتے بھرى تقوتىيت كاموسب بوسكة سيرجواس نطرسي اورعقيده ومسلك كي علمروارى ك ستراهيس يبكن يهظا بهرسيه كمراكروه نظربها ودعقيده ومسلك نو داييت بكى تحويل مغلوب بمحطيت توردست زبین پر میسید ہوستے اس سے یہ بیرو ، جربیدے ہی سے مغلوب ہی ، زیادہ ديزنك اسيفمقا مرير تغيرس بنهى ره سكف اس بنا يربه كهنافيح مهدكه أسس وقعنت نظرببطا برونياست إسلام سكيمننغبل كالخصدد الصلم مما نكب بي كيميتنفيل پرسپے جوانڈ ونبیث بااور ملایاسے کے کرم اکواور نا تنجریا تک ایسیام ہوئے ہیں ۔ م الك بات سه كدانشوتعالى كى قدرت وحكمت كوئى اوركوشمدوكها دسيرس کا ہم ظا ہری اسہاب کودیجھتے ہوستے کوئی اندازہ نہ کرسکتے ہوں۔ وہ جلہے نو چا نوں میں سے چینے می ورکرنال سکناسے اور دیگت نوں کواینے ایک اُنناسے سے تعت اوں میں تبدیل کرسکت ہے۔

المراد المسلم ممانک کی حالت ازاد مسلم ممانک کی حالت

اب اسى مفردسف پر كرونيات اسلام كامستنفيل سلىمانك كرساتھ والبت

سبے ، درااس امرکا جائزہ لیجئے کریہ ملک اس وقعت کس مائست ہیں ہیں ، اورحس مال ہیں یہ ہی ، اس کے اسباب کیا ہیں۔

آپ نوگ یہ بات جا نتے ہیں کہ ایک طویل درت تک وہی جمروع تقل انحطاط ا اخلاتی زوال اور مادی اصماد ل میں بتداد رہنے کے بعد آخر کا راکٹر دینیٹر مسلمان ملک مغربی استعا رکے شکار ہونے ہے گئے نئے ۔ اٹھار ہویں صدی سے برغل شروع ہؤا تف اور موجودہ صدی کے اوائل ہیں یہ اپنے انتہائی کمال کو بینج گیا تھا ۔ اس زمانے ہیں گذی کے صوب دوجا رسلمان ملک بانی رہ گئے تھے جو براہ راست مغربی مستنحرین کی سیاسی خلاجی ہیں مبتدا ہونے سے بچے گئے ۔ گربے وربے شکستیں کھا کھا کو اُن کا حال غلام ملکوں سے بھی بر تر ہوگی یا اور اُن کی مرعوبیت اور وسیشت نے دگی اُن لوگوں سے بھی کچے زبادہ بر موگئی جو اپنی سیاسی اُزادی بوری طرح کھو بیٹھے اُن لوگوں سے بھی کچے زبادہ بر موگئی جو اپنی سیاسی اُزادی بوری طرح کھو بیٹھے

مغربي امننعا دسكة نمراست

مغربی استعاری اس غلبه کاست زیاده تباه کمی تیجه وه تفاج بهاری دیمی وشه شکست اور بهارسد اخلاتی بها فریش کلی پی دونا به اسکر بیستعری بهی بوش کر با تکل غارت کردین اور آخری ای می به از آن با افراط می به از آن با افراط می ایم این تعلیم اور اینی تهذیب و تفافت اور این از افلا نه به ای ایست اخلاقی مفاسد تعلیم که بهارسی آن تعلیم اور اینی تهذیب و تفافت اور این امست کی مشترک بالیسی به رسی که بهارسی آزاد نظام تعلیم کوش کردیس با اگروه ان سب کی مشترک بالیسی به رسی که بهارسی آزاد نظام تعلیم کوش کردیس با اگروه بری مورش نظام تعلیم کوش کردیس با اگروه بیری طرح نظیم و اور کمه سط می باشی با افراد بیری طرح نظیم اور بری کا ایک بالیسی کا ایک افزیم خز بری مورش که این با نوش خز بری مورش که اینی زبانون کو در دید تعلیم اور برگاری زبان کی شیست سب با تی ندرسین دی اور ای مرکم و تو دید و در اور ای کی میشون سب با تی ندرسین دی او در این کا میشود بی با تی اور برگاری با افزیم کا در دید تعلیم مورش با تی اور مرکاری با افزیم کا در دید تعلیم مورش با تی اور اس بری با افزیم کا در دید تعلیم مورش با تی اور اس بی با افزیم کا در این می با تی اور اس بری با افزیم کا در این می با تی اور اس به با افزیم کا در این کی با نقال که با افزیم کا در این کا تعلیم با تی در دید تعلیم بی با تی اور این کی با افزیم کا در این کی با افزیم کا در این کی با نقال تی با تی در اور این کی با افزیم کا در این کی با نقال کا به با افزیم کا در این کی با نقال کا به با افزیم کا در این کی با نقال کا بری با نقال کا به با افزیم کا در این که با نقال کا بری با نوان کی با نقال کا بری با کا بری با نقال کا بری با کا بری با نقال کا بری با ک

عمل عهم مسلم ما مكسبين كميا ، نواه وه وفتح مهول يا انگريز يا فرانسيسي يا اطابوي ياكوتي اورساس طربع سسے ان سنعرین نے ہارسے ہاں ایک الیبی نسل نیار کر دی جوایک طون تواسلام اوراس کی تعلیمات سے ناوا نعن ، اس کے مقیدہ ومسلک سسے بينكائذ، اور اس كى ماريخ اورروايات سيع نابلد تنى ، اور دوسرى طون اس كازين ا در انداز فکرا ورزا دیر نظرمغربی سانچے بی وصل جی انقل پر اس نسل کے بعد سے درسیا دوسرى نسليس الميى المفتى يلى كميس مج اسلام سے اور زبادہ وور اور مغربی فلسنقر جات اور تہذیب وتندن میں زبادہ سے زبادہ فوٹن ہو حکی تقیں۔ ان کے لئے اپنی زبان ىبى باست كمة ناموجب ننگ وعار اور فائتىبن كى زبان مبى بولناموجب افتخار بن گيا. مغربي فانتح نصرانيبت كريئے نواہ كننے ہى متعصب ہوں، ان فرنگبينت ماً ب غلامول كومسلمان بوسف پرمترم آسف فكى اوراسلام سكىخلامت بغا وست كايە فخريد اظهادكرسف تفك مغربى فاتح ابنى فرسوده اور يوسيده أقرمى روايات كاكتنابي وترام كرتے ہوں ، یہ غلام وگ اپنی دوایات کی تحقیر کرنا ہی اسینے سئتے ذریعہ عزیت سمجعة منك معزى فانخبن سند مدت العمسلمان ملكون بين دسبين كمديا وجود كبعي مسلمانوں کے دباس اورطرزِ زندگی اختبارنہ کنتے ، گریہ غلامہ ہوگ ا بینے ہی ملکوں بیں رہنے ہوستے ان فاتحین سکے بہس ، الصکے دہن مہن سکے طریقے ، ان کے **کھا**نے سیلنے سکے فرصنگ، ان کی تعا نست کے اطوار ، حتی کہ ان کی حرکا ست وسکناست تک، کی نقل آنا دسنے سکتے اور اپنی قوم کی ہرچیزان کی نگاہوں ہی حقیر ہوکورہ محی ۔ بچرمغربی ناخین کی تعلید میں ای توگوں نے مادہ پرستی ، انحاد ،عصبیب جاہیہ، قوم پرستی، اخلاتی سے تبیدی اورنستی و فجور کا پورا زمبراسے اندرجذب کرایا ، اور ان کے فهن میں میر باست بینید منی کر بر کھیر مغرب کی طرفت سے آناسے وہ مراسری ہے، است اختیار کرنا ہی ترقی لیسندی سہے اور اس سے منہ موٹرسنے کے معنی رجیست كے سواكھ الميں ہيں -

مغربی ستعرین کی ستقل پالیسی برهتی که جروگ اس محسبی جننے زیادہ

زنگ بایش اوراسلام کے اثرات سے جس قدرزیادہ عاری ہوں ،ان کو ذندگی کے ہرشیعے ہیں اتنا ہی ذیاوہ بلند مرتبہ دیا جائے ۔ اس پائیسی کا نتیجہ برہ ہوا ، اور اس کالازمی نیجہ بہی ہونا چا ہیں تھا کہ سلطنتوں ہیں او بنے سے او بنے عہدے ان ہی کوسلے مستقم میں کی فوجی اورسول طازمتوں ہیں بہی کلیدی مناصب پر ان ہی کوسلے مستقم میں کی فوجی اورسول طازمتوں ہیں بہی کلیدی مناصب پر پہنچے ۔ سیاست ہیں انہی کو اہم میشیت صاصل ہوئی برسیاسی نزیکوں کے یہی لیڈرسنے ۔ پارلیمندوں ہیں بہی نمائندے بن کر پہنچے اورمسلمان ملکوں کی معامق دندگی برہی ہیں بہی جا محت ۔

اس کے بعد حب سمان ملکوں ہیں اُڑادی کی تخریمیں انٹی تشروع ہوئی آؤ
ناگزیر تفاکد ان کخر کیوں کی قیاوت بہی نوگ کریں ، کیونکہ ہیں حکم افوں کی ذبان ہی
بات کرسکتے تھے ، یہی ان کے مزاج کو سجھتے تھے ، اور بہی اُن سے قریب نرسفتے
اسی طرح جب یہ ممالک اُزاد ہونے نشروع ہوئے تو اُزادی کے بعد اقتدار ہی
انہی کے بانتوں میں منتقل ہُوا اور سنتی بن کی خلافت انہی کو نصیب ہوتی ، کیؤکہ
مستقرین کے ماقت سمیاسی نفوذ واثر انہی کو حاصل تف ، سول حکومت کا نظم و
مستقرین کے ماقعت سمیاسی نفوذ واثر انہی کو حاصل تف ، سول حکومت کا نظم و
مستقرین کے من صیب ہر ہی فائز

بيبندنمايال بهلو

استعارے آغا فرسے ہے کراس کے اخت مراد اور زادی کی ابتدا تاکہ کی است کے اخت مراد اور زادی کی ابتدا تاکہ کی اس اس کا دیں رکھنا مزوری ہے ،کیونکہ اس کا دیں رکھنا مزوری ہے ،کیونکہ انہیں نظرا نداز کرکے اس وقت کی پوری معورت مالی کو تھیک بنیں سمجھا ما سکتا۔

امّل برکم مغربی این بودی مّدنتِ استغار میں کسی جگری اکس بات پرتا در نہیں ہوسکے کہ عام مسلما نول کو اسلام سے منحرف کرسکیں اِنہوں سفرجہا لسنت صرور کھیں اِن اور عواص کے اخلاق تھی بہست کچھ بھاڑستے ، اور اسلامی

قوانین کی میگراسینے توانین دائج کریے *مسلما نوں کوغیرسلمان زندگی بسرکرنے کا ٹوکڈ* تمجى بناوبا ونبيكن اس سك با دحرد ونياكى كوئى مسلمان توم مبى من حيبت القوم ان کے زیرا زرہ کراسلام سے باعی نر ہوسکی۔ آج ونیا کے ہرماک۔ میں عاصر ہوگ اُسلام کے وہیے ہی معتقد ہیں جیسے تقے ۔ وہ چاہیے اسلام کوما نتے نہوں گھراسے ما سنته بی اور اس کے ساتھ کہراعشق رکھتے ہی اور اس کے سواکسی اور چیزیر رامنی نہیں ہیں۔ اُن کے اخلاق بری طرح بگرسیکے ہیں اور ان کی عاد تیں بہت نخداب ہوجگی ہیں۔ مشکین ان کی تدریں نہیں بدلیں اور ان سے معیبار جو ل سے توں تعائم بس سوه سوداور زنااور مشراب نوشی میں مبتلا ہوسکتے ہیں اور سورسے ہی تحريميونىسى فرنگيبت زده آوليست كويجيوثركرعام مسلما نول پي آب كواليساكوئى شخص نهط گلجوان چیزوں کو توام نهانتا ہو۔ وہ رتف ومرود اور دومرسے فواش كى لذتوں كوميا سيستنجيواً رندسكتے ہموں مگر تھيج تى سى مغرب زوہ آفليدنٹ كے سواما الميسلين كمسى طرح بھی برماننے كے سئے تيا دنہيں ہر كريہی اصلی تعق حنت ہے۔ اسی طرح مغربی توانین کے خمت زیر کی مبر کریتے ہوئے ان کی شیٹتیں گزر میکی ہیں ، نگران کے دماغ يس آج بكسبربوت بنهي انريكي سي كريبي قوانين برحق بي اوراسلام كا قانون فرسوده بوحيكا سبع مغرب زده أقليست النمغربي قرانين يرجيسي كننابى ايان لایکی ہو عہمسمان کنریج بیشند کی طوح کرج بھی اسلام ہی کے ق نون کو برحق مانتی ہے اوراس كانفاذي بنى سبع

 وتفأزادى كالخركيب كمتفا مذمزين سنك اودكبيل بعي أزادى كم بعد أفذاريس وفركي منهوسك - بهارى اجماعى زندكى بس ايك مرت سه أن كا كامربس ووسير ايك مواثر میں برمکے کا بہوتا ہے۔ مورا یئورمغربیت زوہ طبقہ ہے اور پر بریکے گاؤی کی رفتار کو تیز ہونے سے مجھے دیجھے روک رہاہے۔ گرنعبن مکوں بی بریک ٹوٹ چھے اور گاڑی ہوری مرحمت کے ساتھ نشیب کی طومت جا رہی ہے ، اگر جبر اس کے چلانے والے اس علاقہی ہیں ہیں کروہ فراز بربر فرھ دسے ہیں۔ تنسيرى بات بيرسے كرونيا بين جهاں بيم كسى ملك بين أزادى كى بخريك انعی اکسس کے قائدین اگرمیروہی مغرببیت زدہ توگ تھے ، لیکن کسی میگریمی وہ عامهمسلانوں کو مذمہی ابیل کے بغیر مزح کست ہیں لاسکے اور مذخر با نیاں دسینے ہیر أماده كرسك - بلااستنتن ومرحكد الهين اسلام ك نام بروكول كو يكارنا بيرا-مبرطكمان كوخدا ادر دسول اور قرأن ہى كے نام برا يال كرنى بلرى ربرطكر انہيں أزادى كالتحرمكيب كواسلام إوركفرى جنك فراردينا بيرا- اس سح بغيروه كهيريعي ابنی توم کواسیت پیچیے ندنگا سکتے سقے۔اب بہرادیخ عالم کی عظیم زین غداریوں بیں سے آبیب سے نظیر غدّادی سے کہ ہرجگہ آزادی ماصل کرنے سے بعد فور اہی ببرادك ابين تمام وعدول سنت بيم رهمة اوران كاببيلا شكاروسى اسلام متواجق کے نام برانبول سنے آزادی کامعرکہ جیآ نفا۔

۔ قوانین نافذیں اور اسکے مزید قانون سازی انہی خطوط پر بجرر سے ۔ بلکہ فری ستھرین نے مسلمانوں کے تا نون احال شخصیہ ( بیشل لاء ) برج وسسنٹ درازباں کمیسنے کی بعی بمیست ىنەكى تقى، دە اكىچ ازادىمىلىمىنكىتۇل بىرى چارىپى سىھەتىپىدىرىپ نىقافىت اوراخلۇق دىمىدن کے جونظرہایت مستعمرین درسے گئے ہیں۔ ان میں سے کسی چزکو بدلن تو درکھا رہ آج ہر لوگ اپنی توموں کواُن سنے بھی زما وہ اُس تہذیریب ہیں غرق اوراُک اخلاقی نظریا بنت کے مطابق مسیخ کمہ ربيعه بسرروه توميسي مغربي نظرمايت كمصمسوا احتماعي زندگي كاكو تي د و برانقشدنهي سوق شکته - اسی نقشهٔ پروُه مُسلم ملکتوی کے نظش مرجلا رسیے ہیں اور امن کی وجرست انہوں ہنے مسلمان قوموں کو ایکسٹ وہرسے سسے بھا ڈکریکھ ویا سے۔ الن كمة وبنوں میں الحادیس گیاسے اورجہاں جہاں می انہیں اثر ڈ اسلے کا موقع متهب وبإل ومسلمانوں کی نئی نسلوں کواس مذبکس نواب کرتے جے جا دسے بي كرُوه خدا اور رسول اور آخرت كامذاق الراتي بس- وه اباحيت بي خود آ مستغرق بس اوران کی قیا وت ہرحگہمسی نوں کے اندیستی ونجورا ورہے جاتی بعيدانى ميلى فبارس سے يختيفت بيرب كريد لوك مغربي استعاد يك بيا سے كتف ہی دشمن ہوں ،مغربی سنغربن اُن کودنیا کی ہرجیزسسے زیادہ محبوب ہیں - ان کی ہرادا پر یہ مرسے منتقے ہیں ۔ ان کی ہریات کو بیمعیا پرحی مجھتے ہیں ۔ ان کے ہر کام کی بینقل آنا رہتے ہیں۔ ان میں اور ان میں فرق صرّحت بیسہے کہ وہ مجتہد ہی ا وربرفعن اندسے متعقد- بران کی بیٹی ہوئی راہوں سے مہیٹ کرا کیپ اپنے ہی كوئى نياراستەنبىين ئكال سكتے-

برچار حفائق جریس نے اُپ کے سامنے ببال کئے ہیں ،ان کونگاہ ہیں رکھ کر اُپ دنیا کی اُزاد مسلمان توموں کی موجودہ صافت کا جائزہ لیں تواس وقت کی پوری صورت حال اُپ پروامنے ہوجائے گی ۔ دنیا کی تمام اُزاد مسلم حکومتیں اس وقت بانکل کھوکھلی ہورہی ہیں ۔ کیونکہ ہر حکمہ وہ اپنی اپنی توموں کے حکمہ رسے لڑ رہی ہیں۔ ان کی تومیں اسلام کی طرف پاٹھنا جا ہتی ہیں اوریہ اُن کوزبر دستی مغربیت ک را ہ برگھسیدے رہے ہیں نینجہ ہے کہ کہیں تھی مسلمان قرموں کے دل اپنی تکوئنوں کے سائند نہیں ہیں جگوئنوں کے ہاتھ اور کے سائند نہیں ہیں جگوئنیں اس وفت مضبوط ہوتی ہیں جب حکم انوں کے ہاتھ اور قوموں کے دل پوری طرح منعتی ہو کر تعمیر جیات کے مصنعتی کریں ۔ اس کے بجائے جہاں دل اور ہاتھ ایک و مسرے سے نزاع کوشمکش میں شغول ہوں وہاساری تو تیں ایس ہی کی داہ میں کوئی بنیتیدی تو تیں ایس ہی کی داہ میں کوئی بنیتیدی نہیں اور تعمیر و ترزی کی داہ میں کوئی بنیتیدی نہیں رہر نئی ہی دارہ میں کوئی بنیتیدی

ں ہوئی۔ محکمرانوں اورعوام می مکشکش کانتیجہ

اسی صورت حال کا ایک فطری نتیجر بریمی ہے کہ مسلمان ملکوں بیں ہے در پیے
امرتین قائم ہورہی ہیں۔ مغربیت زوہ طبنے کی وہ چھر کی سی آفلیت ہجن کو متنامین
کی خلافت حاصل ہوتی ہے ، اس بات کو اچھی طرح میانتی ہے کہ اگر نظام حکومت
عوام سکے و دو ٹوں پڑمینی ہوتو اقتدار ان کے باتھ میں نہیں رہ سکت بلکہ جلدی یا
دیرسے وہ لاز گا ان لوگوں کی طرف منتقل ہم جاستے گا جو عوام سے مبذبات الر
اعتقا دات کے مطابق حکومت کا نظام جیلانے والے ہوں۔ اس سے وہ کسی
مجد ہجی جہوریت کو چھنے نہیں دے رہے ہیں اور آمران نظام ما قائم کرتے جا
رہے ہیں۔ اگر جی فریب دیدے کے ساتے انہوں نے آمریت کا نام جہوریت
کی دیا ہے۔

ابنداؤکچورت کمک نیادت اس گرده کے سیاسی کیٹروں کے ہاتھ ہیں رہی اورسول مسلمان ملکول کے نظم ونسق چلانے رہیں ۔ سیکن برجی اسی صورتِ حال کا ایک فطری نتیجہ تھا گرمسلمان ملکوں کی فوجوں ہیں ہہت جلای پر احساس پیدا ہوگیا کہ آمر میت کا اصل انحصارا نہی کی طاقعت پرسیے ۔ براحساس ہمہت جلدی فوجی افسروں کومید ان سیاست میں ہے آبا اورا نہوں نے خیب میں نائم کرنے کا میں نائم کرنے کا میں نائم کرنے کا میں میں نائم کرنے کا میں میں نائم کرنے کا میں میں ایک میں ہیں ایک آمریتیں تائم کرنے کا میں میں میں ایک میں ہیں ہے کی وہ ہیں ایک میں ہیں ہے کے ان اور فود اپنی آمریتیں تائم کرنے کا میں میں میں ایک میں ہیں ہے کی وہ ہیں ایک میں ہیں ہیں ہے کا میں ہیں ہیں ہے کہ ہیں ایک میں ہیں ہیں گی وہ ہیں ایک میں ہیں ہیں گی

ہیں ۔ اُن کا کام باہر کے وشمنوں سے دھے نا اور ملک کی صفاظمت کرنا نہیں رہا مبکراب اُن کا کام برسیسے کر اسیف ہی ملکوں کو فتے کریں اور جو بہتھیاراً ن کی توموں نے ان کوموانعست کے بیٹے دسیتے سفتے انہی سے کامسے کروہ اپنی قوموں کو اپناغلام بنالیں - ابمسلمان عکوں کی تسمتوں سے نیصیعے انتخابات یا بار اسمینٹوں میں نہیں ملکہ فوجی بیرکوں ہیں ہورہے ہیں۔ ادر بیرفوجیں بھی کسی ایک نیاوت پرمتنفق نہیں ہیں۔ بلکہ ہرفوجی امسراس ناک لیس لگا ہوکہ ہے کہ کمب اسے کوئی مسازش کرنے کا موقع سلے اوروہ دو مرسے کو مارکر بڑو اس كى حكىرنىسىك - ان بىن سے ہرايك جب أتاسي توزعيم انقلاب بن كرا نا ہے اورجب دخصست بهونا سبصة توخائن وغدار قراريا تاسبعه يمشرق سيم عرسب كمسر بيشترمسلمان توبيب اب محض تماشائی ہیں۔ان کے معاملات جلانے میں اب ان کی رائے اور مرمنی کا کوتی وخل نہیں سے۔ ان سے علم کے بغیرا ندھیرسے ہیں انقلاب کی مجیڑی کیتی سیسے اورکسی روز ككاكيك ان محصرون برائك برق سب - البنة اكيب جيزي بيسب متعارب الفاق بي ليدر متفق ہیں اوروہ بیسیے کہ ان میں سے جمعی اعجر کرا دیراً تاسیے وہ اپنے بیٹنیرو ہی کی طرح مغرب كا دسمني غلام اور المحاد ونسنق كاعلمبروار موثا سيهر امیدکی کران ۔

ان تاریک حالات بین ایک روشنی موجود بسید حس کے اندردو حقیقیتیں مجھے معان نظرار ہی ہیں۔ ایک بیک اللہ تعالی نے الحاد و نستی کے ان عمر واروں کو ایک و در رہ سے لؤا دیا ہیں۔ ایک بیک دو سرے کی جڑا کا ش سہے ہیں فحد انخوا سندا گر بر معتد موسے تو نا قابل علاج معید سن بن جاتے ۔ مگران کا دیم اقتیطان ہے اور شیطان کا کید مہیشہ فعید میں دیکھ رہا ہوں وہ کید مہیشہ فعید میں دیکھ رہا ہوں وہ کید مہیشہ فعید میں دیکھ رہا ہوں وہ بر کرزان نام نہاد انقلابی لیڈرد ں بر سے کہ مسلان قوموں کے دل بافکل معوظ ہیں، دہ سرگران نام نہاد انقلابی لیڈرد ں بر سے کہ مسلان قوموں کے دل بافکل معوظ ہیں، دہ سرگران نام نہاد انقلابی لیڈرد ں میں رامنی نہیں ہیں اور اس امر کے پورے امکانات موجود ہیں کہ آگر کو تی صالح کردہ فکر کے اعتبار سے مسلمان اور ذم بی قابیتوں کے بیاظ سے تو با دت کا اہل ہم تو آخر کا و رہی فالمیت تبا دست مسلمان اور ذم بی قابیتوں کے بیا قل سے تبا دست کا اہل ہم تو آخر کا و رہی فالمیت آب کے گا اور مسلمان تو میں اس ابحاد و فستی کی قیا دیت سے نجا سے یا

## كأم كاصل موقع اورطسة ديقة كار

اس دفت کام کاهلی وقع اُن لگوں کے لیے ہے جہوں نے ایک طون مغر بی طرز کی فعلیم پائی ہے اور دو مری طرف میں خدا اور سولی اور قراک اور آخر سے برایان معنوظ ہے ۔ تدبیم طرف وین تعلیم پائے ہوئے والی میں خدا اور دوجانی اعتبار سے اور علم معنوظ ہے ۔ تدبیم طرف وین تعلیم پائے ہیں ، مگر بذہ متی سے وہ اُن صلاحیتوں کے دین کے کی ظریب اور دوجانی اعتبار سے اور دام می کار سنجھ اسے ہیں ، مگر بذہ متی سے وہ اُن صلاحیتوں کے مامل مہن ہیں جو تبارت اور زمام کا رسنجھ اسے کے بیے در کار ہیں۔ پر صلاحیتیں تی انحی ل مرف مقدم الذکر گروہ ہی میں پائی جاتی ہیں اور مغرورت ہے کہ اس وفت ہیں گروہ ایکے مرف مقدم الذکر گروہ ہی میں پائی جاتی ہیں اور مغرورت ہے کہ اس وفت ہیں گروہ ایکے بڑھ کر کام کوجوم شورسے میں دے سکن ہوں وہ مختصراً پر ہیں۔ اور اسلام کامیحے علم حاصل کرنیا۔

ان کو اسلام کامیح علم حاصل کرنا چاہیئے تا کہ ان کے دل حس طرح مسلمان ہیں اسی طرح ان کے دماغ بھی مسلمان ہوج بیٹس اور بہ احتماعی معاملات کو اسلامی احکام اوراصولوں کے مطابق حیلانے کے قابل بن جابئی ۔

بونه البني انحلا في اصلاح ـ

ان کواپنی اخلاتی اصلاے کرنی چاہئے تاکہ ان کی اخلاتی رندگی ں عمل ہمی اسی اسلام کے مطابق ہروہ ہنیں میں اور اعتقاد اور ہوتی مانتے ہیں۔ یا در کھنے کہ قول اور ہمل کا تضاوا دی کے مطابق ہروہ ہنیں میں کو وہ اعتقاد اور ہوتی مانتے ہیں۔ یا در کھنے کہ قول اور ہمل کا تضاوا دی کے اند دفعات ہدا کہ تاہیں اس کا اعتبا وضعی ہو سکت ہے ، منہ کا سارا انحصار اضلاص اور داست بازی پر ہے ، اور کو تی ایسا شخصی نوٹندی ہیں اگر تناقض ہم کا تو نہ مفعی مناب اسکت ہے جو اور کر ہے کچھ ۔ اُپ کی اپنی زندگی ہیں اگر تناقض ہم کا تو نہ دوس کے ہوا در کر ہے کچھ ۔ اُپ کی اپنی زندگی ہیں اگر تناقض ہم کا تو نہ دوس کے اور منہ خود اُپ کے دل ہیں ایپنے اوپر واثو تی پد اِ ہوسکے گا۔ اس بیے دعوتِ اسلامی کے سیاے کام کرنے و اسے تمام اوگوں کو ممبری مخلصہ برنفصیوں تا ہو سے کہ جن جن اموں کے منعلی انہیں ہے علم مامل ہوتا جائے کہ اسلام نے ان کا محکم دیا ہے سیے کہ جن جن اموں کے منعلی انہیں ہے علم مامل ہوتا جائے کہ اسلام نے ان کا محکم دیا ہے

اُن پرعابی ہونے کی اورجن کے متعلق انہیں معلوم ہوتا جاستے کہ اسلام نے انہیں منع کیا ہے۔ ان سے اختنا ہے کورنے کی یوری کوششش کریں ۔

٣ : مغرني نهديب ونكسة مُدرَّين قليد

اُن کواپنی تنام دیمی معلامیتیں اور تخریمیة تقریبه کی قرتیں اس کام ریمسرت کردیی سامبتين كرمغربي تهذيب وثقافت اوفلسفرهيات يرمنعيدكرك أس مبت كوياش ماش كروين حب كي آج ونيابين برستنش كي جاري سب اوراس كمامتنا بليدين اسلام كماعتنا مُداور اصولى ومبادى ادرقوانين حبامت كى تنتريح وتدوين الميسے معقول طريعتوں سيركرس جنسل جدید کے ذہن کو ان کی مست کا بقین والسطے اور ان کے اندر بدائتما و بیداکرسطے کر ورحاصر بس ایک قرم ان مقاید اورامسول وقوانین کوانقیارکریے ندصرف نز فی کرسکتی ہے ملکہ دوىمروس سے أسكے بشروسكتی ہے۔ يہ كا م يعننے فسيح خطوط پر بنانے بڑسے ہی سے ہر ہو گا استضا ، ک وعوست اسلامی کے بیرے آپ کوسیا ہی مطلقے چیلے جائیں گئے واور برسیا ہی برشعبہ جیات سے تکل کل کرآئیں گئے - اس عمل کا سلسلہ ایک طویل مدت تک۔ ماری دمہنا چاہیتے ، تاکہ ایک کنیرتعداد کن توگوں کی بیدا ہوجائے ہوا کیا۔ مک کے نظام کواسلامی اعمولوں پر میلانے کے بیے درکارہی ۔ بیمل جب بک بتدریج اپنی انتہا کونہ پہنے مبلئے آپ کسی اسلامی انقلاب کے بریا ہونے کی توقع نہیں کرسکتے ،اور اگرکسی مصنوعی طریقے سے وہ بریا موہمی جائے نودہ مشمکم نہیں ہوسکتا۔

اس مفصد کے بیند کام کرنے والوں کوعوام میں اپنی وعوت بھیلانی چاہیئے ،کہ عام لوگوں کی جہالت دور ہوا دروہ اسلام سے واقعت ہوں اوراسلام وجا بلیدن کا فرق جان ہیں

۲: میروحکمن .

انہیں بے مبرہ کرخام نبیادوں پر جلدی سے کئی اسلامی افقاب بر پاکردینے کی کوشش نہیں کر آن جا ہے۔ جو مقصر دہمارے پیش نظرہے اس کے بیے بڑا مبردد کارہے۔ حکمت کے ساتھ جائے قول کر ایک ایک تعرم اٹھائیے اور دو در اقدم اٹھانے سے پہلے خوب اطبینا ن کر بینے کہ پہلے قدم ہیں جزتا کے ایب سے حاصل کے ہیں وہ سمام ہو چکے ہیں جد دائری میں جو بیتی تعربی کی فیصلوں کے ہیں وہ سمام ہو گئے ہیں جائے ہیں اس میں فائد سے کی بنسیست نقصان کا خطونہ یا دہ مورکی اس میں فائد سے کی بنسیست نقصان کا خطونہ یا دہ مورکی من ل مقصود عور پر حاسی قیادت کے ساتھ مزکر کیا ہی ہرکر یہ امید کی جاتے ہی ہو سکت کے اور کھی در کھی اپنے کا دار کھی در کھی اپنے مقسد کے بیے مغید کام می ہوسکے گا۔ میکن میں جو سکت کی اور کھی در کھی میں ہوسک کے اور کھی در کھی میں ہوسک کے اور کھی در کھی میں ہوسک کے اور کی در اور ان کے ساتھ در مار میں ہوسک کے اور کی سے دو اپنی ہی پالیسی کھا تے ہیں اور ان کے ساتھ دام میں موسک کی ہوتے ہیں۔ مقارفہ کی بر تی ہیں بالیسی کھا تے ہیں اور ان کے ساتھ دام کے ان کار بن کررہ جائے ہیں۔

، - مسلح اورز خب تخريكبرس سے اجتناب

اس سیسلے بن اسلامی تحر مک کے کارکموں کو میری آخری تعییمت یہ ہے کہ انہیں خمیہ کے کارکموں کو میری آخری تعییمت یہ ہے کہ انہیں خمیہ مخرکی میں جائے ہے۔ یہ بی مال ہے مہری اور شام بی کے کے اعتبار سے دو مری ممل ہے مہری اور شام بی کے کے اعتبار سے دو مری

مورنوں کی برنسبت زیادہ خواب ہے۔ ایک صبح انقلاب ہمیشہ کوائی تحریک ہی کے ذریعہ سے بریا ہزیادہ ہوا ہے۔ ایک صبح انقلاب ہمیشہ کوائی تحریک ہی کے انکار کی اصلاح کیمیے ۔ لوگوں کے خیا لات بدلیے ۔ اخلاق کے ہتھیا دوں سے دلوں کو مسیح کیمیئے ۔ اوراس کوشش میں جو خطوات اور مصا سَب ہمی پہیٹی ہیں ان کامردانہ وار مسیح کیمیئے ۔ اوراس کوشش میں جو خطوات اور مصا سَب ہمی پہیٹی ہیں ان کامردانہ وار مقابلہ کیمیئے ۔ اس طرح بتدر ہے جو انقلاب بر یا ہوگا وہ ابسا یا تیدارا ور مسمح مہوگا سیصے مقابلہ کیمیئے ۔ اس طرح بتدر ہے جو انقلاب بر یا ہوگا وہ ابسا یا تیدارا ور مسمح مہوگا سیصے منافعت طافق کی کے موقع کے مقابلہ کی انقلاب رونی ہمو ہمی جائے توجی راستے سے وہ آسے گا اسی راستے سے وہ مثابا

بین پیش کردیا ہوں۔ افتہ تعالیٰ سے دعاسے کہ وہ ہم سب کی رمہمائی فرماسے اور ہمیں میں پیش کر رہا ہوں۔ افتہ تعالیٰ سے دعاسے کہ وہ ہم سب کی رمہمائی فرماسے اور ہمیں دین میں کر رہا ہوں کے بیے میرے طریقے سے جدوج ہدکھ نے کی نوفین بختے ۔
دین میں کی مربیندی کے بیے میرے طریقے سے جدوج ہدکھ نے کی نوفین بختے ۔
وائٹر دو تو آنا این المحدولات رسب العالمین ۔
ترجمان الغرائن